ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

سیدناا مام عظم رضی الله تعالی عنه کے روح پروراورایمان افروز قصید که قصیدهٔ نعمانیه، کی مبسوط و جامع شرح

بنام

اد لة ايمانيه شرح قصيدة نعما نيه

(یِلِ معبین کے لئے (یُکی تعبیدُ نا باب مارح

سيد محمد اكرام الحق قادرى مصباحي

﴿ناشر﴾

بزمِ فيضان رضا دارالعلوم محبوبِ سبحاني كرلا ممبئي ٧٠

# جمله حقوق بحقٌ ناشر محفوظ

نام كتاب: ادلهُ ايمانية شرح قصيد أنعمانيه

تعنیف : سیدمجدا کرام الحق قادری مصباحی أناوی

تقیح ونظر ثانی : حضرت مولانا امجدعلی صاحب قبله مصباحی

حفرت مولانامفتي شيرمحم صاحب قبله مصباحي

پروف دیدنگ : حضرت مولانانورانعین صاحب قبله مصباحی

حضرت مولانا محمراظهرالدين صاحب قبله مصباحي

طبع اول : سرسم إهر سماميا ه

تعداد طبع اول : گیاره سو (۱۱۰۰)

صفحات : ۲۹۸

قيمت : .....

كمپوزنگ: مولانانفرالدين صاحب وطلبه فضيلت

دارالعلوم محبوب سبحاني كرلامبني

اشر : برم فيضان رضا (طلبه محبوب سبحاني)

### شرف انتساب

میں اپنی اس معمولی کاوش کومندرجہ ذیل مشائخ عظام کی جانب منسوب کرنے کاشرف حاصل کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں باطل افکار ونظریات کی نیخ کئی کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں باطل افکار ونظریات کی نیخ کئی کر کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیم روشن کی اور صلالت و گمراہی میں بھٹکتی انسانیت کوساحل مراد سے ہم کنارکیا

لینی امام المجیندین سراج الامه کاشف الغمه حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفهٔ نعمان بن ثابت رضی الله تبارک وتعالی عنه

مجددِماً قاماضيه مؤيد ملتِ طاهره صاحب ججة قاهره اعلى حضرت امام احدرضاخان فاضل بريلوي رضي الله تنارك وتعالى عنه

حامي سنت ماي بدعت ناشر مسلك اعلى حضرت جلالت العلم حضور حافظ ملت بانى الجامعة الاشرفيه مبارك بوررحمة الله تعالى عليه

گر قبول افترز*ے عز*وشرف

خاکسار: سیدمحمدا کرام الحق قادری مصباحی عفی عنه ۱۰ مارمحرم الحرام سیسی اله

مصنف....ایک نظرمیں

تام مع ولديت: سيدمحمرا كرام الحق قادرى مصباحى ابن مولوى سيدمحمد نشاط

حسين(مرحوم)

تاریخ پیدائش: ۱۲ر ستبر ۱۹۸۵ء

وطن : محلّه شکروسی ،شهرامّا و ، بو۔ بی۔ ہند۔

تعليم : (1) ناظره،حفظ،اعداديه:مدرسفيض عام،شهرامًا وَ،يو\_پي

(۳) اولى، ثانيه: دارالعلوم وارثيه، گومتى گربكھنۇ، يو\_ پي

(٧) از ثالثة تا فضيلت وقراءت حفص: جامعها شرفيه

مبارك بور، اعظم كره، يو\_ بي

فراغت : جامعها شرفيه مبارك بور، اعظم گره، يو ي

(وسرس رهمطابق وورسيء)

تعلیمی اسناو: عالم، فاضل (درس نظامی) فاضل دینیات (عربی فارسی بورژ

يو\_پي)

تدريس : دارالعلوم محبوب سجانی امام احدرضا چوک نيول رود كرلا

(ويك مبكي ٤٠ (ازابتدا تاحال بحثيت صدرالمدرسين)

اساتذهٔ کرام: عدة الحققین خیر الاذکیا حضرت علامه مولانا محمد احمد صاحب قبله مصباحی براج الفقها محقق مسائل جدیده حضرت علامه مفتی محمد نظام الدین صاحب قبله مصباحی بسندالمحد ثین حضرت علامه عبدالشکورصاحب قبله مصباحی فی نصیر ملت حضرت علامه محمد مصباحی بسندالمحد ثین حضرت علامه مقتی محمد شمس العلما حضرت علامه مفتی محمد البدی صاحب قبله حضرت علامه مولانا مفتی محمد الیوب مظهر صاحب قبله و ادبیب با کمال حضرت مفتی زامد سلامی صاحب قبله مصباحی دادبیب شهیر حضرت علامه مولانا نفیس احمد صاحب قبله مصباحی دادبیب شهیر حضرت علامه مولانا نفیس احمد صاحب قبله مصباحی دادبیب شهیر حضرت علامه مولانا نفیس احمد صاحب قبله مصباحی دادبیب شهیر حضرت علامه مولانا ساجد علی مصباحی صاحب قبله مصباحی دادش لوح وقلم حضرت مولانا ساجد علی مصباحی حضرت علامه محمد ناظم علی صاحب قبله مصباحی دازش لوح وقلم حضرت مولانا ساجد علی مصباحی وغیر هدم من نوابغ الدهر و اعلام العصر حفظهم الله تعالی فی الدارین عن کل فتنة و شرد

تالیفات و تراجم : (۱) اولهٔ ایمانیشر تصیدهٔ نعمانی (۲) نی مختار علیه کی نورانیت و بشریت کے جلوے (۳) جہالت بنقاب (۲) غیر مقلدین سے چند سوالات (۵) اردو ترجمه الدر السنیة فی الرد علی الوهابیة (۲) اردو ترجمه الجزأ المفقود من الجزأ الاول من مصنف عبد الرزاق (۷) اردو ترجمه نور البد ایات و ختم النهایات الاول من مصنف عبد الرزاق (۷) اردو ترجمه نور البد ایات و ختم النهایات الهم مقالات: (۱) تصیدهٔ نعمانیکا تحقیقی جائزه (۲) علامه غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح مسلم کا تقیدی جائزه (۳) وین کی دوت و تبلیخ می خوا تین کا داعیانه کردار (۲) عقیدهٔ حیات انبیا قرآن واحادیث کی روشن میں (۵) قرآن اور تدبر کا تنات و

# فهرست بمضامين

| مفحات      | مضاجين                                 | صفحات | مضاجن                    |
|------------|----------------------------------------|-------|--------------------------|
| ۵۱         | ندائے یارسول اللہ کا جواز              | 1+    | عرض حال                  |
| ra         | تف ہالی تقلید پر                       | Ir    | تقر يظ جليل              |
| 4+         | لحبتِ رسول جانِ ايمان ہے               | ΙΥ    | كلمات تحسين              |
| 44         | اعتراض                                 | I۸    | كلمات بزم                |
| 44         | جواب                                   | ۲۱    | امام اعظم حیات وکارنا ہے |
| 44         | محبت كى علامتنين                       | 77    | ولادت بإسعادت            |
| ۷۲         | نبی علی کے اول الخلق اور               | ۲۳    | زمان.                    |
|            | وج <sub>ی</sub> خلیقِ خلق ہونے پردلائل | ۲۳    | لتخصيل علم               |
| <b>∠</b> 9 | وہابیوں کا فریب                        | 74    | درس ونذريس وخدمت حديث    |
| ۸۲         | ومابيون كااعتراض اوراسكاجواب           | 1/1   | ز ہدوتفوی                |
| 91         | جمال مصطفائي                           | 1/1   | قصيدة نعمانيه            |
| 92         | غرِ معراج                              | 19    | وفات                     |
| 79         | د بدارالبی                             | سوم   | زيارت قبررسول كى فضيلت   |
| 9.4        | اعتراض                                 | hh    | <i>جٹ دھرمی کی انتہا</i> |
| 99         | جواب                                   | ŀΥ    | حياة النبي كاروثن ثبوت   |

| صفحات | مضاجين                          | صفحات | مضاجن                        |
|-------|---------------------------------|-------|------------------------------|
| 112   | يارى سے نجات                    | 99    | علم ما كان وما يكون          |
| IFA   | نقصان کی تلافی                  | ۱۰۳۲  | تقويية الائمان كي نجاست      |
| 1111  | الله تعالیٰ کے بیٹانہ ہونے پر   | 1+4   | شفاعت کےاقسام                |
|       | ولائل                           | 1+4   | ثبوت شفاعت پردلائل           |
| 112   | بروزِ قیامت چھوٹے <i>بڑے سب</i> | 11+   | و پابیوں اور دیو بندیوں کے   |
|       | حضور کے پرچم تلے ہوں گے         |       | نظريات                       |
| 114+  | خوارقِ عادت کےاقسام             | 11+   | جواب                         |
| ااما  | عظمت مصطفي عليت                 | 1111  | وسيله كالغوى وشرعى معنى      |
| سهما  | وستِ شاة کی گویائی              | 111"  | توسل کےاقسام                 |
| الدلد | گوه کی گواہی کا واقعہ           | 110   | جوازِتوسل پرآیات ِکریمه      |
| ורץ   | بھیڑئے کی فریاد                 | IIY   | جوازِتوسل پراحاديثِ مباركه   |
| IM    | ہرنی کی فریا داور گواہی         | 119   | وبابيون كانتصب               |
| 101   | اونٹ کی فریاد                   | 14+   | جواب                         |
| 100   | بكريون كوسجده ريز هونا          | Irl   | حضور کا حسان اپنے تمام آباءو |
| 100   | گھوڑ ہے کی اطاعت<br>م           |       | اجداد پرہے                   |
| 100   | چڑیا کی فریاد<br>۔              |       | حضرت ايوب عليه السلام كي     |
| ٢۵١   | دودر ختوں کی اطاعت              |       | آ ز مائش                     |

| صفحات       | مضائين                        | صفحات        | مضاجن                          |
|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 194         | <i>بگر</i> ی زنده فرمادی      | 104          | درخت کی حاضری اورسلامی         |
| 191         | مری لڑی قبرہے باہرآ گئ        | 169          | مشائخ کے ہاتھ پاؤں چوہنے کا    |
| 199         | والدين كريمين كاايمان         |              | جوازاورو ہاہیوں کی گل کاریاں   |
| <b>**</b> * | والدین کریمین کے ایمان پر     | דדו          | دستِ اقدس کے چشمے کا جاری ہونا |
|             | مضبوط دليل                    | 149          | وست مبارك ميس كنكريول كاكلمه   |
| r=0         | قصه حضرت المّ معبد            |              | پ <sup>ر</sup> هنا             |
| <b>111</b>  | نزول بإران رحمت               | 124          | بادل کاسائیگن ہونا             |
| ۲۱۳         | حضور کی سیا دست عامته         | 1 <b>८</b> ५ | کھجور کے ہے کی آہ وزاری        |
| <b>Y</b> I∠ | ابوانِ كفروشرك زمين بوس موا   | 149          | نقشِ كفِ بإ                    |
| MA          | مقتولين بدركاانجام            | IAI          | پېلودا باره جڙ گيا             |
| 771         | فرشتون كانزول                 | IAT          | سرکش جن بھاگ گیا               |
| 777         | غزوهٔ بدر میں فرشتوں کے شریکِ | IAT          | أتكصين بيناهو سنكي             |
|             | جنگ ہونے پر دلائل             | 186          | وستِ اقدس کی فیض رسانی         |
| ***         | فرشتوں کے جنگ میں شریک نہ     | YAI          | لعاب وہن کی ہارتیں             |
|             | ہونے پر دلائل                 | 19+          | کٹے ہوئے ہاتھ دوبارہ جڑگئے     |
| 444         | فتح مكه مكرمه                 | 191          | ايك لطيفه                      |
| 114         | غزوهٔ احزاب                   | 194          | فوت شده بیٹے زندہ ہوگئے        |

| صفحات | مضاجين                        | صفحات       | مضاجين                         |
|-------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1/4   | نی علیہ کی بشریت کے متعلق     | ۲۳۳         | حبدِ اقدس کی جمال آرائیاں      |
|       | علمائے دیو بند کے نظریات      | rr <u>z</u> | ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں    |
| 120   | علمائے دیو بند کے نظر میکار ڈ |             | عالم كو                        |
| 121   | د يوبنديول كى جانب سے ديئے    | ۲۳۲         | افضليت مصطفى عليضط             |
|       | گئے جواب کارڈ                 | ۲۳۸         | مثلیتِ محمدی محال ہے           |
| 124   | دریائے جودوسخاوت              | 1779        | مولوی اساعیل دہلوی کی بد       |
| 121   | وزنِ اعمال                    |             | عقیدگی                         |
| 1/1.  | وزنِ اعمال کی حقانیت پر       | rar         | هیقت محمد میرکاا دراک ناممکن   |
|       | احاديرهِ                      |             |                                |
|       | کریمہ سے ثبوت                 | ۲۵٦         | آسانی با دشاهت                 |
| 11/1  | حضور لقلف اوّلِ شافع ہیں      | ra2         | سراپائے دلنواز کا ذکر قرآن میں |
| PAY   | لواءالحمد                     |             | كمالات يمصطفئ غيرمتنابى ہيں    |
| 19+   | دعاکے اوّل وآخر درودِ پاک     |             | بدند ہبوں کی جانب سے           |
|       | پڑھنے کی فضیلت میں احادیث     |             | اعتراض                         |
|       | وآ څار                        |             | بهارا جواب                     |
| 191   | معنى صلوة كي شخقيق            | <b>۲4</b> ∠ | رسول الله عليه كواپيخ جبيها    |
| 292   | ایک علمی نکته                 |             | بشركهنا كافرون كاطريقة قفا     |

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

| صفحات      | مضاجن      | صفحات | مضاجن                            |
|------------|------------|-------|----------------------------------|
| <b>194</b> | مآخذومراجح | 792   | ہیشگی اور دوام کو بتانے کی مختلف |
|            |            |       | تعبيري ا                         |

\$x\$

# عرض حال

یہ کوئی سال بھر کی بات ہے جب کہ بیس رمضان المبارک بیس حضرت سیّدنا امام العظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک تصیدہ '' قصیدہ ' تصیدہ کم اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک تصیدہ ' تصیدہ کم اللہ تعالیٰ کہ اس قصیدہ بیس اللہ تعالیٰ کہ اس قصیدہ بیس اللہ تعالیٰ کہ اس قصیدہ بیس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑے امام نے آ قائے کریم تاجدار دو عالم سیّدنا محمّد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبّت کا اظہار نظم کے انداز بیس کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و صفات ، محاس و کمالات ، اخلاق و عادات معرب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و صفات ، محاس و کمالات ، اخلاق و عادات معرب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معربات و آیات ، نقرفات و اختیارات ، شفاعت و دست گیری اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معتبر و استمد ادکا ایک منظوم خاکہ تھینچا ہے ۔ اس مبارک قصیدہ سے عقیدہ بھی ماتا ہے اور عقیدت بھی ۔ اس کو بڑ ھے کے بعد مذکورہ بالا اُشیاء کے تعلق سے سیّدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار وعقا کہ کا نقشہ المجرکر سا ہے آیا۔

میقسیدہ سیّدنا امام اعظم رضی اللّد تعالی عند کا ایساقلمی شاہکار ہے جس کا ذکر ہر دور کے اکا برعلائے کرام اور محد ثین عظام نے اپنی اپنی تصانیف میں کیا ہے۔ چول کہ اس قصیدہ میں اُن افکار ونظریات کومنظوم کیا گیا ہے جسے صاحب قصیدہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے دیو بندی مکتبہ فکر کے لوگ ناجائز بلکہ شرک تک کہتے ہیں۔اس کئے خیال آیا کہ اس کا آسان

اردوزبان میں ترجمہ کر کے مختصر تو ضیح وتشریح کے ساتھ اس کے پوشیدہ معانی کو اجا گر کر دیا جائے اور اس میں ذکر کئے گئے عقائد و مجزات کو دلائل و برا بین سے آراستہ کر دیا جائے تا کہ اس گروہ بد باطن کی مکاریاں اور فریب کاریاں ابھر کر سامنے آئیں اور عوام بھائی ان کی دھوکہ دھڑی سے محفوظ رہیں۔

یدخیال آتے ہی رب تبارک و تعالی کے فضل و کرم پر بھروسہ کرکے اِس کا ترجمہ شروع کیا اوراً وافرِ رمضان تک اس کی تعمیل کر کے تقریباً دس اشعار کی تو شیح و تشریح بھی کردی ۔ پھر دارالعلوم کی گونا گول مصروفیات کی وجہ سے بیکام موقوف کرنا پڑا یہال تک کہ دوسرا رمضان بھی آکر گزر گیالیکن ادھر توجہ دینے کی فرصت نیل سکی ۔ اَوائلِ ذی قعدہ تک داخلہ کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعدادھر توجہ کی اوراً وافر ذی الحجہ تک بیا گئی کا وش تحمیل آشنا ہوگئی اوراب بیشرح دارالعلوم محبوب سجانی کرلام بئی کے ہوشمنداور فیروز بخت طلبہ کی بڑم '' برم فیضان رضا، کی جانب سے زیو طبع سے آراستہ ہوکر آپ کے ہاتھوں میں برم '' برم فیضان رضا، کی جانب سے زیو طبع سے آراستہ ہوکر آپ کے ہاتھوں میں برم ''

اس کارگزاری کے لئے ہم دل کی گہرائیوں سے اُن کے شکرگزار ہیں۔اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ اجرعطا فرمائے جواُس کی شان کر بھی کے لاکق ہے۔

اس شرح میں اشعار کاسلیس اردوزبان میں معنیٰ خیز ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہرشعر کے مفاہیم عالیہ کا آیات ربتانیہ، احادیث نبوتہ اور اسلاف کرام کے ارشادات سے ثبوت فراہم کیا گیا ہے، جگہ جگہ دیو بندیوں اور وہا بیوں کے عقائر باطلہ کی نقاب کشائی کرے ان کی

فریب کاریوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔لیکن چونکہ بیشرح عوام الناس کے افادہ واستفادہ کی غرض سے کھی گئی ہے اس لئے مشکل الفاظ اور مقفی وسیح عبارت لانے سے گریز کیا گیا ہے اور تشریحات کو واضح لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ معمولی اردو جانے والے بھی بغیر کسی الجھن کے معنی مراد تک رسائی حاصل کرسکیں۔اسی لئے اشعار کی فنی ،

عروضی اور بلاغی پیاکش سے تعرّض نہیں کیا گیا البتة طلبہ کی سہولت کے پیش نظر ہر شعرے آخر

میں حل لغات کو پیش کر دیا گیاہے۔

اس کتاب کی خاکہ بندی اور ترتیب و تزئین میں مندرجہ ذیل علمائے کرام نے اپنے گراں قدراور قیمتی مشوروں سے نوازا ہے۔

- (۱) حفرت علا مد مفتی سیدشا کرحسین صاحب قبله بیفی مصباحی مفتی دارالعلوم مجوب سجانی کرلا دیسٹ مینی
  - (۲) حضرت علاً مدمولا نامجمدا مجد على صاحب قبله مصباحی شخ الدیث دارالعلوم مجوب سجانی کرلام بنی
  - (۳) حضرت علا مه مولانامفتی شیر محمد صاحب قبله مصباحی مفتی دار العلوم دارثیه گوشی گر کصنو کیویی
  - (۳) حضرت علا مدمولانا محمدنورالعین صاحب قبله مصباحی استاذ دارالعلوم محبوب سجانی کرلا ویست مبئ

میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان حضرات کاشکر گز ارہوں اور دعا گوہوں کہ ربّ

قد رائیس دارین میں جزاعطافر مائے۔ساتھ ہی ساتھ اپنے جملہ اساتذہ گرام اور والدین کا بھی ممنون ہوں کہ جن کا حسانِ تعلیم وتربیت میری ہرعلمی ودین خدمت کا سنگ بنیا دہے۔
اخیر میں ناظرین وقارئین کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کتاب میں میری کم علمی کے باعث قدم قدم پر لغزشیں نظر آئیں گی مگرامید ہے کہ تقید کے کا نٹوں سے ذخمی کرنے کے باعث قدم قدم پر لغزشیں نظر آئیں گی مگرامید ہے کہ تقید کے کا نٹوں سے ذخمی کرنے کے بجائے اصلاح فرما کر جھے مشکور فرمائیں گے (فسمن عضف و اصلے بجائے اصلاح فرما کر جھے مشکور فرمائیں گے (فسمن عضف و اصلے فاجو ہ علی الله)۔ساتھ ہی میں ساتھ ہی می عرض ہے کہ "ما قال، ،پر نگا و تو تبہ فرمائی جائے "مین قال ،، کونہ دیکھا جائے۔

دعاہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت وعنایت سے میری اِس اونیٰ کا وش کوخلعت قبولیت عامّہ بخشے اور اس کو میرے والدین، اُسا تذہ اور خبین و خلصین کی مغفرت کا سبب اور خود میرے لئے تو شئر آخرت بنائے۔

آمين ايا رب العالمين! بجاه حبيبك سيد المرسلين رحمةللعالمين عليه و علىٰ آله و صحبه و حزبه أكرم التحية و التسليم

> **راقم:** سیدمجرا کرام الحق قادری مصباحی عفی عنه *عرفحرم الحرام سرستانیه ه* صدرالمدرسین: دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا و بیث ممبی ۲۰ - مهند

# تقريظ جليل

ساحة الشيخ حضرت علامه ومولا نامحمدا مجدعلى صاحب قبله مصباحی (شیخ الحدیث دارالعلوم محبوب سبحانی)

ایک نام قصیده نعمانی عرصہ سے سنتے رہے تھے کین کم نصیبی سے نہ کھی مطالعہ کیا تھا نہ دو یکھا تھا۔ اس کی وجہ کوئی بے ذوقی نہیں بلکہ میں جیسے شہر میں اپنی انتہائی مصروفیات کہ آج بھی دارالعلوم محبوب سبحانی میں پانچ اور بذریعہ فون چارشتی معیاری کتابوں کا پڑھانا۔ (۱) بخاری شریف تیرہواں جز ، جامعۃ المؤمنات بخاری شریف تیرہواں جز ، جامعۃ المؤمنات صادقیہ ڈوگری میں (۲) بخاری شریف چودھواں جز (۲) ہدایہ اولین (۵) مشکلوۃ شریف بذریعہ فون جامعۃ المؤمنات صادقیہ ڈوگری میں (۲) حسامی (۷) شری تہذیب (۸) قطبی شریف بذریعہ فون جامعۃ المؤمنات صادقیہ ڈوگری میں (۲) حسامی (۷) شرح تہذیب (۸) قطبی تصورات (۹) فیض الادب ثانی دارالعلوم میں ۔ اب تصنیف وتالیف کیلئے وقت کہاں سے تصورات (۹) فیض الادب ثانی دارالعلوم میں ۔ اب تصنیف وتالیف کیلئے وقت کہاں سے

لا وَل؟

فاضل گرامی حضرت علامه حافظ وقاری سید محمد اکرام الحق صاحب صدر المدرسین دارالعلوم محبوب سبحانی کرلام بنی، ہزاروں ہزار دعاء اور سپاس کے ستحق ہیں کہ انھوں نے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدہ کا ترجمہ، تشری اور حل لغت اس انداز میں فرمایا کہ دیگر طلبہ، علماء کے جذبہ کو ابھار نے والا اور عوام اہلسنت کے عقائد حقہ کی حفاظت کرنے والا اور بدند ہب غیر معاند کیلئے قبول حق کا ذریعہ ہوگا انشاء اللہ تعالی۔

میری دعاءہے کداے ملیم وجبیر!ان سے اور ہم سے بھی اپنے دین اور اپنے نبی کی

شریعت کا زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر کام لے جو تھے اور تیرے حبیب کو پسند ہو۔
کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے مسلمیں ہونام رضاتم پیہ کروڑوں درود

دعاء جوودعاء گو: محمد المجد على قادرى مصباحى مرادآبادى (شخ الحديث دارالعلوم محبوب سجانى كرلامبى) ۲۲رمحرم الحرام سسسهاره بمطابق ۱۸ردمبر الامهيء

# كلمات يخسين

باسمه تعالى و تقد س

فاضل گرامی وقار حضرت علامه ومولانا سید محمد اکرام الحق صاحب قبله زید مجده

ملکِ ہندی عظیم دانش گاہ و جامعہ اشرفیہ مبارک بور اعظم گرے بولی، کے ہونہار فضلا میں سے ہیں ۔رب قدیر نے بیٹار الطاف وعنایات سے انہیں نواز اے۔ ایک باعمل عالم

دین ہونے کے ساتھ ساتھ پیکر حسنِ صورت وسیرت اور صاحبِ اخلاق ومروت بھی ہیں۔ تعلیمی وقد ریسی صلاحیتوں کے علاوہ تنظیمی وتبلیغی مزاج کے بھی حامل ہیں نیز تحریری تصنیفی

ذوق نے مزید شخصیت کو ہااثر بنادیا ہے۔

زرنظر کتاب دراصل کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، بلکہ قدوۃ الفقہا حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے قصیدہ نعمانیہ کا ترجمہ اوراس کی توضیح وتشری ہے۔ میں یہ کہنے میں بجاہوں کہ فاصلِ مترجم نے ترجمانی نہیں بلکہ ترجمہ کاحق ادا کیا ہے۔الفاظ اور صینوں کی رعایت کے ساتھ ساتھ حلِ لغات کا کالم بڑھا کر مزید مفید بنایا ہے۔ پھرتشری ایسے عام لب و لہجہ میں ہے کہ عام اردوں خوال بھی استفادہ کرسکتا ہے۔قابلِ ذکر بات بہے کہ اشعار کے اشعار کے بھن سے کہ عام اردوں خوال بھی استفادہ کرسکتا ہے۔قابلِ ذکر بات بہے کہ اشعار کے دریعہ ایس

وضاحت فرمائی ہے کہ اب بیصرف ترجمہ نہیں بلکہ معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ ہو گیا ہے جو

عوام وخواص دونوں کے لئے کیساں مفید ہے ۔

میں نے کچھ حصہ پڑھکر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فاضلِ مصنف نے اسمیس بڑی عرق

یں سے چھ طعمہ پر سریہ جبہ احدیا ہے دہ ب سید ہے ہوں ہی رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ کے دوش مستقبل کی طرف غماز اور گہری بصیرت پر واضح دلیل ہے دعاہے کہ رب العلمین انھیں تحقیق و قفیش کا جذبہ بیکرال عطافر ما کردارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، آمین!

(حضرت مولانامفتی) شیر محمد خال (صاحب قبله) مصباحی خادم تدریس وافتاء دارالعلوم وارشید که صنو دام مرالح امراسی ۱۸ مراسی ۱۸ مراسی رسمه ساوی در امراد

اامحرم الحرام السهاي همطابق عديمبر الملاية

۱۸

# كلمات بزم

#### حامدًا و مصلّيًا

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں

جس طرح بورے مہارا شرخصوصًا ممبئ عظمی میں دو وارالعلوم محبوب سبحانی ، ، اپنی

بہترین تعلیم وتربیت اور عمدہ نظم ونسق کے لحاظ سے متعارف ہے اس طرح بفضلہ تعالیٰ یہاں

کے حوصلہ منداور باذوق طلبہ کا اشاعتی ادارہ ' میزم فیضانِ رضا، بھی بنظرِ استحسان دیکھا اور

سراہاجاتا ہے کیوں کمخضرسر ماریا ور تلیل اسباب کے باوجودیہاں کے بلند ہمت طلبه اکابرین اہل سنت کے رشحات قلم کوموقع بموقع عوام اہل سنت تک پہونیانا اپنا فرضِ منصبی سجھتے

ہیں۔ہم طلبہ کی کاوشوں سے اب تک درجنوں کتابیں حیصپ کر مقامی اور بیرونی عوام اہلِ بیں۔ہم طلبہ کی کاوشوں سے اب تک درجنوں کتابیں حیصپ کر مقامی اور بیرونی عوام اہلِ

سنت کی نگاہوں کوروشی فراہم کررہی ہیں۔

ہرسال کی طرح سالِ گزشتہ بھی'' برم فیضانِ رضا ،،کی جانب سے نماز کے موضوع پرایک نایاب کتاب بنام' وعظمت نماز''شائع ہوئی تھی جسکی کا میابی کا سہرا استاذِ گرامی حضرت علامہ مولانا سید محرا کرام الحق صاحب مصباحی صدر المدرسین دارالعلوم محبوب سجانی کے سرجا تا ہے جنگی فرمائش پر حضرت علامہ مولانا محرسا جدعی صاحب قبلہ مصباحی استاذ

جامعه اشر فیه مبار کپورنے اس کتاب کا ایک نسخه عطا فر ما کر ہم رضا کا رانِ بزم کوشکر میرکا موقع عنایت فر مایا۔

فلاصدید کروقت کے اہم تقاضوں کے مطابق برم فیضانِ رضا کتابیں شاکع کرکے انہیں عوام الناس میں ان کی اخروی فلاح و بہبود کی فاطر تقسیم کرتی رہتی ہے۔ اس سال بھی ارا کین برنم نے دارالعلوم طذا کے صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا سید محمد اکرام الحق صاحب قبلہ کی بارگاہ کی جانب رجوع کیا اور آپ نے ہماری گزارش پر اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کتاب 'اولئہ ایمانی شرح قصیدہ نعمانیہ' کو خضری مدت میں پائے تعمیل تک پہونچا یا ۔ یہ کتاب حضرت سیدناامام اعظم ابو حضیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک قصیدہ ''قصیدہ نعمانیہ' کی شرح ہے جس میں استاذگرامی نے جا بجاعقا کر اہل سنت کو دلائل و شواہد کے ساتھ شابت فرمایا ہے۔ اب یہ '' برنم فیضان رضا ، کی جانب سے شائع ہوکر آپ شواہد کے ساتھ شابت فرمایا ہے۔ اب یہ '' برنم فیضان رضا ، کی جانب سے شائع ہوکر آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے۔

بہتر میں ہم تمام اراکین برم اور جملہ طلبہ اور اپنے مشفق وکرم نواز اساتذہ کرام کے ممنون ومشکور ہیں کہ انہوں نے ہرموڑ پراپنے گراں قدر مشوروں سے نواز کر ہمیں بہتر سے بہتر کام کرنے کا جذبہ عطا کیا اور شکر گزار ہیں ان تمام حیین مخلصین اور معاونین بالخضوص سے بہتر کام کرنے کا جذبہ عطا کیا اور شکر گزار ہیں ان تمام حیین مخلصین ورمے سخنے اپنا فیمتی اراکین دار العلوم محبوب سجانی کے کہ جنہوں نے ہر ہر قدم پر دامے درمے سخنے اپنا فیمتی تعاون دیکر ہماری ہمتوں کو دوبالا کیا۔

دعاہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے فضل وکرم سے موصوف مصنف کی اس گراں قدر

خدمت کوشرف قبولیت عطافر ما کرانہیں دارین کی سعادتوں سے جمکنار فرمائے!اورہم طلبہُ دار العلوم محبوب سبحانی کو اس طرح مشفق اساتذ ہ کرام کے سابۂ کرم میں رہکراہلِ سنت و جماعت بالخصوص مسلکِ اعلی حضرت کی خدمت کا جذبہ اور علمِ نافع وعملِ صالح کی توفیقِ رفیق عطافر مائے۔

آمين بجاه ِسيد المرسلين عَلَيْكُهُ.

بزم فیضان رضا طلبهٔ دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا ممبئی

امام اعظم .....حیات وکارنا ہے

از:حضرت علامه ومولا نامحمرنو رالعين صاحب قبله مصباحي

استاذ: دارلعلوم محبوب سجانی کرلا و بست ممبی ۵۰

اس فنا پزیر دنیا میں لا تعدا دانسانوں نے جنم لیا اور داعی اُجل کو لبیک کہہ کر چلے گئے لیکن دنیانے کتنوں کو یا در کھا؟ تاریخ کے صفحات پر گنتی کے نام ملتے ہیں بیروہ یاک باز

اور مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے امتِ مسلمہ کی رشد و ہدایت سے متعلق وہ کا رہائے نمایاں

انجام دئے جنہیں تاریخ رہتی دنیا تک فراموش نہیں کرسکتی۔

انہیں فیروز بخت نامور شخصیتوں میں سے پہلی صدی ہجری کی ایک عظیم وعبقری شخصیت سراج الامہ کا شف الغمة حضرت نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ کی ہے جسے دنیا

امام اعظم ابوحنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے فضل و کمال اور تبحرعلمی کا احاطہ کرنا دشوار ہے۔ آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان "لو کان العلم بالشریا

لناله رجال من أبناء فارس ،، (اگرعلم ثریا کی بلندی پربھی ہوگا توفارس کے لوگ اسے پالیں گے) کے صحیح مصداق ہیں۔آپ کاعلمی مقام اتنا بلندتھا کہ وفت کے عظیم ائمہ نے آپ

ے بحرِ علم ومعرفت سے اپنی تشکی بجھائی ہے اور آپ کے مبارک عہد سے لیکر اُب تک استِ مسلمہ کا نصف سے زائد حصہ آپ کے مسلک (فقد حنی) پر گامزن ہے اور اس کے مطابق دنیا

عظیم ترین کورٹوں میں فصلے صادر کئے جاتے ہیں۔

#### ولادتِ بإسعادت:

يرسار

حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه م م م میں عراق کے مشہور شہر کوف میں پیدا ہوئے۔ وہی کوف جہاں پرامام عالی مقام رضی الله تعالی عنه کی شہادت کا دل خراش منظر پیش آیا جس کے سبب کوف کا نام سنتے ہی سطح ذہن پرغدر وفریب کا تصور انجر آتا ہے۔

لیکن بیایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ شہر کوفہ کوعلم وفن کے لحاظ سے مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے اس کاسب سے برا ثبوت بیکہ حضرت امام بخاری نے اپنے سفر کے بارے میں خود فر مایا کہ '' دوبار شام اور چار بار بھرہ جانے کا اتفاق ہوا اور کوفہ و بغدا داتن بارگیا

پوت میں ویورہ یہ حرب ہوں ہوں کی اتنی زیادہ کوفہ آمد ورفت کوفہ کے مرکزِ علم وفن کہ اسکا ثار نہیں کرسکتا، حضرت امام بخاری کی اتنی زیادہ کوفہ آمد ورفت کوفہ کے مرکزِ علم وفن ہونے پر بین ثبوت ہے۔

علاوہ ازیں اس شہر کو مدینۃ العلم حضرت مولائے کا ئنات علی شیرِ خدارضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاص روحانی وعرفانی فیضان سے سیراب کیا ہے۔حضرت امام مسروق رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چھ شخصیتوں کو شنج علم پایا۔حضرت علی ،حضرت عمر ،حضرت ابن مسعود ،حضرت زید ،حضرت ابو در داء اور حضرت ابی بین کعب کے محارت اللہ علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنصما میں مجتمع بین کعب کے محارت کا علم مدینہ منورہ سے ایم کرم بن کرا تھا اور کونے کی وادیوں پرخوب پایا۔ان دونوں شخصیتوں کا علم مدینہ منورہ سے ایم کرم بن کرا تھا اور کونے کی وادیوں پرخوب

#### زمانه

حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه کا زمانه صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی علیمهم الجمعین کا اخیراور تابعین کا ابتدائی دور تھا۔ آپ کے ابتدائی زمانے میں تقریباً میں صحابهٔ کرام باحیات تھے۔ آپ کی ولادت کس میں میں ہوئی اس بارے میں اختلاف ہے ایک قول و کھے کا ہے اور دوسرا قول و کھے کا ۔گو کہ بیشتر لوگوں نے اسی قول کو رائح قرار دیا ہے تاہم رہے کا قول بھی ضعیف نہیں بلکہ محققین کے نزدیک یہی قول مختار ہے خود حضرت تاہم میں مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمة والرضوان صدر دهعدی افتاء جامعہ اشرفیہ مبارکیور نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ (طف از مقدمہ نزھة القاری)

# مخصيل علم:

حضرت امام اعظم نے جب شعور وآگی کی منزل میں قدم رکھا اس وقت شہر کو فہ کو کھم وفن کے لحاظ سے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ہر چہار جانب علم وعرفان کے آبشار جاری تھے۔
اسی دور میں حضرت امام اعظم کے دل میں تحصیلِ علم کا شوق پیدا ہوا وہ اس طرح کہ ایک بار
آپ بازار تشریف لے جارہ ہے تھے راستے میں حضرت امام شعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھر پڑتا تھا۔ جب آپ ان کے گھر کے سامنے سے گذر سے تو انہوں نے آپ کو بلاکر پوچھا کہ کس تھا۔ جب آپ ان کے گھر کے سامنے سے گذر سے تو انہوں نے آپ کو بلاکر پوچھا کہ کس سے پڑھتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کسی سے نہیں! اس پر امام شعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے فرمایا کہ تمہارے اندر استعداد کے جو ہر نظر آتے ہیں لہذا تم علاکی مجلس میں بیٹھا

کرو! چونکہ قدرت نے آپ کوفروغ علم و دانش کیلئے پیدا کیا تھا اور دین متین کی عظیم علمی خدمات کی انجام وہی آپ کے حصہ میں آنی تھی چنانچہ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحت اس قدراثر انداز ہوئی کہ آپ ہمتن تصیل علم میں مصروف ہوگئے۔

ابتدا میں تو آپ ادب وانشاء اور علم کام کی خصیل میں مصروف رہے۔ اس سے فراغت کے بعد وقت کے جید فقیہ حضرت امام حماد کے حلقہ درس سے وابستہ ہوئے اور آپ سے فقہ حدیث اور تفییر کا درس لیا۔ مزید تشکی علم بجھانے کے لئے مکۃ المکر مۃ ، مدیمۃ المعورة اور بھرہ کے متعدد سفر کئے۔ حرمین شریفین جو اس وقت علم وادب کے مرکز تصور کئے جاتے تھے بالحضوص ایام جج کے موقع پر جب کہما لک اسلامی کے جیدعلاء کا اجتماع ہوتا تھا۔ آپ نے یہاں پر قیام کر کے جلیل القدر ائمہ و مشائح کی خدمات حاصل کیس۔ (مخص ازمقد مدزدھۃ القاری شرح بخاری)

حضرت سیدنا امام اعظم رضی الله تعالی عند نے اس ذوق وشوق اور محنت و جانفشانی سے ملم حاصل کیا کہ وقت کے منفر دالمثال مجتبد، فقیہ اور عبقری عالم بن گئے۔قدرت نے آپ کی ذات میں بے شارخوبیاں ودیعت فرمائی تھیں۔آپ کی شخصیت کتنی عظیم خوبیوں کی حامل اور فقہ و حدیث میں آپ کا پایہ کتنا بلند ہے وقت کے قلیم ائمہ کرام کے گرانقدر تاثرات سے روشن وعیاں ہے۔

### حضرت عبدالله بن مبارك فرماتے ہیں:

" افقه الناس ابو حنيفة ما رأيت في الفقه مثله "

ترجمہ:لوگوں میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے فقیہ

تھے میں نے فقہ میں ان کے جیساکسی کونہیں پایا۔ (تہذیب، ۱۰۰س، ۱۰۰۰)

# حضرت امام شافعی رحمة الله عليه فرمات بين:

''لوگ فقه میں امام اعظم ابوحنیفہ کے عیال ہیں''

### حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

" وكان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبير الشان لايقبل جوائز السلطان بل يتجر ويكتسب "

ترجمہ: آپ (امام اعظم) درجهٔ امامت پر فائز تھے۔ عالم باعمل پر ہیز گار، عبادت گزار اور جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ بادشا ہوں کے نذرانے اور تحا کف قبول

نہیں کرتے تھے۔ تجارتی کاروبارے معاش حاصل کرتے تھے۔

# حضرت امام ما لك فرماتے ہيں:

" رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية ان يجعلها ذهبا لقام بحجته،،

ترجمہ: میں نے (ابوحنیفہ) کواپیا شخص پایا کہا گروہ اس ستون کوسونے کا ثابت کرنا وہ ماریں

حاہتے تواپن<sup>علم</sup> کے زور پر ثابت کر سکتے تھے۔ '

(مخص ازمحد ثین عظام حیات وخد مات مصنفه مولا نا ڈاکٹر ابوعاصم) حضرتِ امام اعظم رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کی ہمہ گیرشخصیت نے بعض معاصرین اور پچھ

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

ناعاقبت اندیشوں کو اپنا مخالف بنا دیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کیلئے آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی مذموم کوششیں کیں۔ ان کا بیطرز عمل آپ کی شان گھٹانے کی ایک ناپاک کوشش تھی۔ ہوا ہے کہ آپ کے حاسدین کا نام تو مٹ گیا پر آپ کی شخصیت آج بھی آفتاب و ماہتاب بن کرعالم کوروش و تابناک کردہی ہے۔

#### درس وتدريس:

تحصیلی علم سے فراغت کے بعد حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے مخدوم شخ ربانی حضرت حماد رضی اللہ عنہ کی مسند کوزینت بخش ۔ چندہی مہینوں میں آپکی تدر لی خوبیوں اور صلاحتیوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ کوفہ، بصرہ، بغداداور دیگر علاقوں سے تشکگانِ علوم جوق در جوق آنے گئے۔ حضرت علامہ ابن حجر کے بیان کے مطابق آپکے شاگر دوں کا شار دشوار ہے۔ علامہ مردری نے آپ کے شاگر دوں کی تعداد آٹھ ہزار بیان کی ہے۔

#### خدمت حديث :

الله عزوجل نے حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عند کوان کی بے لوث خدمات اور سارے جہان میں سدتِ مصطفوی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے کے سبب میصله بخشا کہ آپ کے مذھب (فقہ خفی) کا دنیا کے نصف سے زائدلوگوں کو پیروکار بنایا اور آپ کی عقیدت ان کے دلوں میں بٹھا دی۔ لہذا کچھ نا عاقبت اندیشوں کے آپ اپنے زمانے ہی میں محسود ہوگئے تھے۔ حاسدین سے جب آ کی بڑھتی شہرت اور غیر معمولی مقبولیت نہ دیکھی جا

حدیث میں قلیل البھاعہ تھے کسی نے کہا کہ آپ اپنے قیاس کو حدیث پرتر ججے ویتے ہیں اور کوئی لوگوں کو بیہ باور کرانے کی ناپاک کوشش کرنے لگا کہ فقیرِ فلی کی اساس سنتِ نبوی پرنہیں بلکہ خود اپنے ذاتی قیاس پر ہے جیسا کہ آج کل کے غیر مقلدین حضرات، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے ذاتی عنا در کھنے کی بنیا د پرلوگوں میں یہی شور وغوغا مچارہے ہیں۔ چنانچہ حقیقتِ واقعہ سے جا در تلہیس کو ہٹانے کیلئے چندائمہ حدیث کے گراں قدرتا ثرات پیش کئے جاتے ہیں۔

سکی توانھوں نے طرح طرح کی الزام تراثی شروع کردی چنانچیکسی نے توبیکھ مارا کہ آپ فت

# علامها بن خلدون رقمطراز بین:

''امام ابوصنیفہ کے بارے میں کہاجا تا ہے کہان سے سترہ حدیثیں مروی ہیں۔ بیہ بعض حاسدوں کی خام خیالی ہے کہ جس امام سے روایت کم مروی ہوں وہ حدیث میں قلیل البھاعت ہوتا ہے۔حالانکہ ایبالغو خیل کیا ائمہ کے بارے میں سخت گتاخی و بے عقلی نہیں ہے؟ ،، (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۲۷)

### حافظ محمد بوسف شافعی محدث دیار مصرفر ماتے ہیں:

'' امام اعظم ابوحنیفه کبار اعیانِ حفاظِ حدیث میں سے تھے۔اگر ان میں اعتناء بالحدیث نہ ہوتا تو مسائل فتہیہ کا اشنباط نہیں کر سکتے تھے'' (الحدیث والمحد ثون ص۲۸۴)

# حفص بن غیاث فرماتے ہیں:

"امام ابوحنیفه جیساعالم ان احادیث کامیس نے نہیں دیکھاجواحکام میں مفیداور سیح

(انوارالباری چ اص۵۹)

امام سیوطی فرماتے ہیں:

'' امام اعظم کبارِ حقاظِ حدیث اور ثقه لوگوں میں سے تنصان کی تضعیف متعصب لوگوں کےعلاوہ کسی نے نہیں گی'' (الحدیث والمحد ثون ص۲۸۵)

ز مروتقوی :

معرتِ امام اعظم رضی الله عنه علم وضل کی بے پایاں دولت کے ساتھ عملِ صالح اور اخلاقِ حسنہ کے مثالی پیکر تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لیحہ اتباعِ سنت میں گزرتا۔ خدا ترسی زہدوتقوی کا بیحال تھا کہ ساری رات عبادت میں معروف رہتے ۔ آبت ترهیب پر بے اختیار اشک روال ہوجاتے ایک بار" والساعة ادهلی وامر" پر پہو نچ تواس کورات مجر دہراتے اور زاروقطار روتے رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے غیر معمولی شخف تھا۔ امام صاحب جس جگہ سے گرفتار کر کے بغداد بھیجے گئے تھے اس مقام پر سات ہزار مرتبہ قرآنِ مقدس محمل کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔

(محدثین عظام حیات وخد مات مصنف:مولا نا ڈا کٹر محمد ابوعاصم اعظمی )

# قصيدهٔ نعمانيه:

حضرت امام اعظم رضی الله عندایک عظیم محدث، فقیه، مجتهد ، متقی ، پر بیزگار، تقوی شعار، عابدوزاہد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سے عاشقِ رسول بھی تھے۔ آپ بیشتر اوقات یا و

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

محبوب میں اشک افشاں رہتے۔ بحرعشق میں جب طوفان بریا ہوتا توعشق رسول میں ڈوب الفاظ اشعار کی صورت میں بے ساختہ زبان پر جاری ہوجائے۔ " تصید ہ نعما شیہ " آپ کے جذبہ عشق اور وار داتِ قلب کا سچا مظہر ہے۔ یوں تو شعر گوئی حضرت امام اعظم رضی اللہ عنه کامخصوص فن نہیں کیکن آپ کے قصیدے کا مطالعہ کرنے کے بعداس بات کا احساس ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ دیگر فنون کی طرح فن شعر گوئی میں بھی درجہ ً امامت پر فائز تھے۔آپ نے اپنے قصیدے میں اگر ایک طرف اینے جذبہ عشق اور واردات قلب کا اظہار فرمایا ہے تو دوسری طرف آتا ہے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وصفات سے متعلق ایک مومن کاعقیده کیا ہونا جا ہے اس کو بھی بیان فر مایا ہے۔ اس قصیدے میں آپ جگہ جگہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہم اہلسدت کے عقائد حضرت امام اعظم کے عقائد سے س قدرمیل کھاتے ہیں۔ مزید فاضلِ شارح نے قصيدے ميں مذكورعقا كدابلسنت كودلاكل وبرابين اور حكايات سلف صالحين سے ايسا مزين و

وفات:

سکیں گے۔

دین کی راہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کوطرح طرح کے مصائب وآلام کا سامنا کرنا پڑا عہد بنوامیہ میں والی کوفداین مہیر ہ نے آپ کو حکومت کا کوئی منصب پیش کرنا چاہا تو آپ نے قبول نہ کیا ، اقتدار کے زعم میں ابن مہیر ہ نے قید کردیا اور آپ کے سر پر

آراستہ کیا ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعدایے توایے ہیں غیر بھی متأثر ہوئے بغیر نہیں رہ

کوڑے لگوائے۔ آزادی کے بعد حرمین شریفین تشریف لے گئے اسی درمیان عباسیوں کا افتدار قائم ہوا ۔ آپ واپس تشریف لائے تو خلیفہ منصور نے عہدہ قضا کی پیش کش کی آپ نے ظالم وجابر کے اس عہدے کو قبول نہ کیا اس پر منصور نے آپ کو قضا کی پیش کش کی آپ نے ظالم وجابر کے اس عہدے کو قبول نہ کیا اس پر منصور نے آپ کو قید میں ڈال دیا اور روزانہ قید خانے سے نکال کر برسر عام دس کوڑے لگانے کا تھم دیا اور بازاروں میں گھا کر تشہیر کرائی ۔ چنا نچہ دس روز تک بیہ مظالم وقت کے جلیل القدر امام پر فرصائے جاتے رہے بالآخر آپ کوز ہر دیدیا گیا جس کی وجہ سے آپ کا وصال دیا ہے میں بھام بغداد ہوا۔

جنازہ میں پورابغدادامنڈ آیاچھ بارنماز جنازہ اداکی گئی آخری بار آپ کے بیٹے حماد نے نماز جنازہ پڑھائی خزران کے مقبرے میں مدفون ہوئے جودریائے دجلہ کے کنارے داقع ہے۔

(مخص ازمحد ثین عظام: حیات وخدمات)

آج کے اس دورِ الحاد میں جبکہ باطل فرقے بڑی چا بک دئی سے نت نے روپ دھارکرعوام اہلسنت کے عقائدکو بگاڑنے اوراضیں صراطِ متنقم سے ہٹانے کیلئے ایڑی چوٹی کا زورصرف کررہے ہیں۔خودکوشنی المسلک ظاہر کر کے مسلمانوں کے قلوب سے محبتِ رسول کوچھین لینا چا ہے ہیں سخت ضرورت تھی اس بات کی کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے رسول کریم علیا کے کی ذات والاصفات سے متعلق عقائد کو قرآن وسنت سے مبر ہن کرکے عوام کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ عوام ان فریدوں کے دام فریب میں آنے سے خودکو محفوظ کو مسلم سے خودکو محفوظ کے معامیاں کرم اور احسان ہے کہ اس کا معظیم کو انجام دینے کیلئے جماعیت

ادلهُ ايمانيشر تصيدهُ تعمانيي

اہلسدت کے نوجوان طبقہ میں سے ہوئی خوبیوں کی ما لک ہونہار شخصیت حضرت مولانا سید محمد اکرام الحق صاحب قبلہ قادری مصباحی فاضلِ جامعہ اشر فیہ مبارک پور وصدرالمدرسین دارالعلوم محبوب سبحانی کرلاممبئی کا انتخاب فرمایا ۔فاضل موصوف نے ہوئی عرق ریزی و جانفشانی سے قصید ہے کی تشریح وسمبیل کا کام انجام دیا ہے۔ چونکہ اس قصید ہے کی شرح عوام الناس کے افادے کے پیش نظر کی گئی ہے لہذا ترجمہ میں نہایت سلیس اور سادہ عبارت الناس کے افادے کے پیش نظر کی گئی ہے لہذا ترجمہ میں نہایت سلیس اور سادہ عبارت استعال کی گئی ہے۔ درسگاہی اصطلاحات سے حتی الامکان گریز کیا گیا ہے۔ تاہم طلبہ کے فوائد کو یکسرنظر انداز بھی نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کے لئے تشریح کے بعد حل لفات درج کردیا گیا ہے۔ جن اشعار میں عقائم اہلسدت کا بیان ہوان کی شرح وسط میں قرآنی آیات اور احاد سے درسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور استدلال پیش کیا گیا ہے۔

بیعوام اہلسنت کاعلمائے اہلسنت کے ذمہ ایک قرض تھا جسے فاضلِ موصوف نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ چکا یا ہے۔

الله تعالى ہم سب كى طرف سے فاضلِ موصوف كوبہتر سے بہتر صله عطافر مائے۔ آمين \_ بجاوسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم

> از: محمد نو را تعین مصباحی استاذ:دار لعلوم محبوب سبحانی کرلامبنی ۲۰

# قصيدهٔ نعمانيه( کال)

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدًا أَرُجُو رضَاكَ وَأَحْتَمِى بِحِمَاكَا وَالسُّسِهِ يَسا خَيْسِ َ النَحَلاتِق إِنَّ لِسَى قَسلُبِساً مَشُوقًا كَلايَسرُومُ سِوَاكَسا وَبِحَقِّ جَاهِكَ إِنَّنِي بِكَ مُغُرَّمٌ وَاللَّهُ يَعُلَمُ أَنَّنِي أَهُوَاكًا ٱنْتَ الَّـذِي لَوُلاک مَاخُلِقَ امْرَأَ كَلَّاوَلاخُـلِقَ الْوَرِيٰ لَـوَلا كَـا أنْتَ الَّذِي مِنْ نُورِكَ الْبَدْرُ اكْتَسلى وَ الشَّمْسِ مُشُرِقَةٌ بِنُور بَهَاكا أنْتَ الَّذِى لَمَّارُفِعُتَ إِلَى السَّمَآء بكَ قَدْ سَمَتُ وَتَزَيَّنَتُ لِسَوَاكَا ٱنْتَ الْلِهِى نَا دَاكَ رَبُّكَ مَرُحَبا ۗ وَلَقَلْهُ دَعَساكَ لِقُسرُ بِهِ وَحَبَاكَا أنُتَ الَّـذِى فِيُناسَئلُتَ شَفَاعَةً لَبَّاكَ رَبُّكَ لَـمُ تَكُنُ لِسِوَاكَا ٱنْتَ الَّذِي لَمَّا تَوسَّلَ آذَمُ مِنْ زَلَّةٍ بِكَ فَازَ وَهُوَ أَبَاكًا وَبِكَ الْخَلِيلُ دَعَا فَعَادَتُ نارُهُ بَرُداً وَقَدْ خَمِدَتْ بِنُورِ سَنَاكًا وَدَعَسَاكَ ايُّسُوبٌ لِنصُرِ مَسَّلَهُ فَأَزِيلَ عَنهُ الضُّرُ حِينَ دَعَاكًا وَبِكَ الْمَسِيْحُ ٱتَى بَشِيْراً مُخْبِراً بِصِفَاتِ حُسْنِكَ مَا دِحاً بِعَلاكَا وَ كَسَذَاكَ مُوسَى لَمُ يَزَل مُتَوسِّلاً بكَ فِي الْقِيَامَةِ يَحْسَمِي بِحِمَاكًا وَالْأَنْبِيَاءُ وَكُلُّ خَلْقِ فِي الْوَرِى وَالْرُّسُلُ وَالَامُلاكُ تَحْتَ لِوَاكَا لَكَ مُعُجزَاتٌ أَعْجَزَتُ كُلُّ الْوَرِى وَ فَضَائِلٌ جَلَّتُ فَلَيْسَ تُحَاكَا نَطَقَ الذِّرَاعُ بسَمِّهِ لَكَ مُعَلِناً وَالْضَّبُّ قَدْ لَبَّاكَ حِيْنَ أَتَاكًا بكَ تَستَجيْرُ وَتَحتَمِي بحِمَاكًا وَاللَّهُ لُبُ جَاءَكَ وَالْغَزَالَةُ قَدْ آتَتُ وَكَلَا الْوُحُوشُ آتَتُ اللَّكَ وَسَلَّمَتُ وَشَكَّ الْبُعِيْدُ إِلَيْكَ حِيْنَ رَآكًا وَسَعَتُ إِلَيْكَ مُسجِيْبَةً لِنِدَاكِ وَدَعَـوْتَ اَشُـجَـارًا اَتَتُكَ مُـطِيُعَةً وَالْمَاآءُ فَاضَ بِرَا حَنَيْكَ وَ سَبَّحَتُ صُمُّ الْحَصلي بِالفَصُّل فِي يُمُناكَا وَ عَلَيْكَ ظَلَّكَتِ الْعَمَامَةُ فِي الْوَراى وَ الْجِلْدُ عُ حَنَّ إلى كريم لِقَاكَا وَكَذَاكَ لَا أَثُرٌ لِمَشْيِكَ فِي الثَّراى وَالْصَّخُرُ قَدْ غَاصَتْ به قَدَمَاكًا وَ شَفَيْتَ ذَاالُعَ اهَ اتِ مِنْ أَمُرَاضِهِ وَمَلَاثَ كُلُّ الْاَرْضِ مِنْ جَدُواكَا وَ رَدَدُتَ عَيْنَ قَتَادَيةٍ بَعُدَ الْعَمْى وَابُنَ الْحُصَيِّن شَفَيْتَهُ بِشِفَاكًا جُرحَا شَفَيْتَهُ مَا بِلَمُس يَدَاكَا وَكَـذَا خُبَيْبًا وَ ابْسنَ عَفُوَا بَعُدَمَا فِيْ خَيْبَرِ فَشُفِي بطِيْبِ لِمَاكَا وَعَسلِسيٌ مِنُ رَمَدٍ بِسهِ دَاوَيُتَسهُ قَــدُمَــاتَ إِبُـنَــاهُ وَقَـدُ أَرُضَــا كَــا وَسَــنَــلُـتَ رَبُّكَ فِي ابن جَابِرِ نِ الَّذِي شَـــــةً مَسَسُـتَ لأم مَعْبَدِن الَّتِــيُ نَشَفَتُ فَدَرَّتْ مِنْ شِفَارُقْيَاكَا فَانُهَلَّ قَطُرُ السُّحُبِ حِيْنَ دُعَاكَا وَ دَعَوْتَ عَامَ الْقَحْطِ رَبَّك مُعَلِناً ﴿ وَدَعَوْتَ كُلَّ الْخَلْقِ فَانْقَادُواالِلْي دَعُوَاكَ طَوْعًا سَامِعِيْنَ نِدَاكَا وَخَفَضْتَ دِيْنَ الكُفُو يَا عَلَمَ الْهُداى وَرَفَعُتَ دِيْنَكَ فَاسْتَقَامَ هُدَاكًا

أَعُدَاكَ عَادُوا فِي الْقَلِيُبِ بِجَهُلِهِمُ صَرَعْى وَقَدُ حُرِمُو الرَّضٰي بِجَفَاكَا وَإِذَانَطَقُتُ فَمَا دِحاً عُلْيَاكًا وَإِذَا نَسَطُّرُتُ فَسَمَا أَرِي إِلَّاكِسَا إِنِّي فَلِقِينُ رَّ فِي الْوَرِئِ لِغِنَاكَا

فِسى يَسُوم بَسَدُرقَدُ أَتَتُكَ مَلاَثِكُ مِنْ عِنْدِ رَبَّكَ قَساتَلَتُ أَعُدَاكَا وَالْفَتْحُ جَانَكَ يَوْمَ فَتُحِكَ مَكَّةً وَالنَّصُرُ فِي الْأَحْزَابِ قَدُ وَافَاكَا هُـودٌ ويُونُـسُ مِنْ بَهَاكَ تَجَمَّلا وَجَمَالُ يُوسُفَ مِنُ ضِيَاءِ سَنَاكًا قَدْ فُدُّتَ يَا طُه جَمِيْعَ ٱلْأَنْبِيَآءَ طُرّاً فَسُبْحَانَ الَّذِى أَسُرَاكًا وَالسُّلِّهِ يَا يُسِيُّنُ مِفْلُكَ لَمُ يَكُنُ فِي الْعَالَمِينَ وَحَقِّ مَنُ أَنْبَاكًا عَنْ وَصُفِكَ الشُّعَرآءُ يَا مُدَّبِّرٌ عَجَزُوا وَكُلُّو مِنُ صِفَاتِ عَلا كَا إنْجِيْلُ عِيْسلى قَدْ آتلى بكَ مُخْبرًا وَ لَنَا الْكِتَابُ آتلى بمَدْح جُلاكا مَا ذَا يَقُولُ الْمَادِحُونَ وَمَا عَسٰى اَنُ يَجْمَعَ الْكُتَّابُ مِنْ مَعْنَاكًا وَالسُّهِ لَـ وَانَّ الْبِحَـ ارْمِدَادُهُم وَالشُّعُبُ اقْلامٌ جُعِلُنَ لِذَاكِ ا لَـمُ يَـ قُـدِ الشَّقَلان تَجُمعُ نَـزُرَهُ أبَـداً وَمَـا اسْطَاعُوالَـهُ إِدْرَاكِـا بكَ لِي قُلِيبٌ مُغُرَمُ يَاسَيِّدِي وَحُشَاشَةٌ مَحُشُوَّةٌ بِهُواكَا فَاذَا سَكَتُ فَفِيْكَ صَمْتِى كُلُّهُ وَإِذَا سَمِعُتُ فَعَنْكَ قَوْلاً طُيِّساً يَا مَالِكِي كُنُ شَافِعِي فِيُ فَاقَتِيُ يَسا أَكُسرَمَ الثَّقَلَين يَا كَنُزَ الْوَراٰى ﴿ جُدُلِي بِجُودِكَ وَ أَرْضِنِي برضَا كَا أناً طَامِعٌ بِالْجُوْدِمِنْكَ وَلَمْ يَكُنُ لَا إِلَى حَسِيلُ فَهَ فِي الاتَّام سِوَاكَا فَعَسَاكَ تَشُفَعُ فِيهِ عِنْدَ حِسَابِهِ فَلَقَدْ خَدَا مُعَمَسِّكاً بِعُرَاكًا فَلَائُــتَ أَكُـرَمُ شَـافِع وَ مُشَفَّع وَمَنِ الْعَجَا بِحِمَاكَ نَالَ رِضَاكًا

2

فَ جُعَلُ قِرَاكَ شَفَاعَةً لِى فِي غَدِ فَعَسَى أُرَى فِي الْحَشُرِ تَحْتَ لِوَاكَا صَلَى عَلَيْكَ اللّه يَاعَلَمَ الْهُلاى مَاحَنَ مُشْتَاقَ اللّه مَفُواكا وَعَلَى عَلَيْكَ اللّه يَاعَلَمَ الْهُلاى مَاحَنَ مُشْتَاقَ اللّه مَفُواكا وَعَلَى صَحَابَةِكَ الْكِرَامِ جَمِيعِهُمُ وَالتّابِعِينُ نَ وَكُلّ مَنْ وَالاكا

\*\*\*

(المستطرف في كل فنِّ مستظرف ج ا ص ۱/۲۳۲ ۳۹ علامه شهاب الدين محمّد بن احمد ابو الفتح ابشيهي دارالكتب العليمية بيروت لبنان ۱۹۸۲) 3

الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِى الإحْسَانِ وَ الْمِنَّةِ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الإِنْسِ وَالْجِنَّةِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هَدَوُا اللَّى طَرِيُقِ الْجَنَّةِ وَالْكِيْنَ فَصَرُوا مَعَانِى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ لَا سِيِّمًا عَلَى الْجَنَّةِ وَالْأَيِحَةِ اللَّيْنَةِ لَا سِيِّمًا عَلَى الْجَنَّةِ وَالْأَيْحَةِ اللَّيْنَةِ لَا سِيِّمًا عَلَى الْجَنَّةِ وَالْأَيْحَةِ وَالْأَيْحَةُ وَالْأَيْحَةُ وَالْأَيْحَةُ وَالْمَامِ الْاَعْظَمِ الَّذِي هُوَ سِرَاجُ الْأُمَّةِ وَكَا شِفُ الْغُمَّةِ

(۱) يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئتُكَ قَاصِدًا أَرُجُو رِضَاكَ وَأَحْتَمِى بِحِمَاكَا (۲) وَاللَّهِ يَاخَيُرَ الْخَلائِقِ إِنَّ لِىُ قَلْبًا مَشُوقًا لَا يَرُومُ سِوَاكَا قَلْبًا مَشُوقًا لَا يَرُومُ سِوَاكَا

[ترجمه] ائے شہنشاہ! میں بالقصد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کی بناہ گاہ میں بناہ کا خواہش مند موں۔

ائے مخلوق میں سب سے بہتر ذات! بخدامیرادلِ مشاق آپ کے علاوہ کسی اور کا طالب

# بالقصدني الله كالمرانوركى زيارت كے لئے سفر كرنے كا استجاب:

قصیدے کے پہلے شعر میں حضرت امام اعظم ابو صنیف نعمان بن ابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قول "جنت کی قصد وارادہ کرکے حاضر ہوا ہوں آ کے ذریعہ اہلِ سقت و جماعت کے اس اجماعی عقیدے کا اظہار فرمایا ہے کہ حضور علی ہے کہ حضور علی کے فرادِ پاک بلکہ جملہ انبیاء و مسلین اور اولیاء و صالحین کی قبر انور کی نیارت کے قصد واراد ہے سے سفر کرنامسخسن اور عظیم ترین قربت ہے۔ رحمت و برکت کا سبب اور رب تعالی کی رضاکا ذریعہ ہے۔ اس کا استجاب متعدد دلیلوں سے ابت ہے۔ اس کا استجاب متعدد دلیلوں سے اراد ہے سے سفر کرنامعصیت اور ناجا کر وحرام ہے۔ اس سفر میں نماز وں میں قصر کرنا بھی جا کرنام عصیت اور ناجا کر وحرام ہے۔ اس سفر میں نماز وں میں قصر کرنا بھی جا کرنابی جا کہ قصد وارادہ ہواور اس کے شمن میں قمر کرنا بھی جا کرنابیں۔ ہاں اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھے کا قصد وارادہ ہواور اسی کے شمن میں قمر انور کی زیارت کر لی جائے مسجد نبوی میں نماز پڑھے کا قصد وارادہ ہواور اسی کے شمن میں قمر انور کی زیارت کر لی جائے مسجد نبوی میں نماز پڑھے کا قصد وارادہ ہواور اسی کے شمن میں قمر انور کی زیارت کر لی جائے

توبيجائز --چنانچان كمتفق عليه امام و پيشوا ابوالعباس تقى الدين احمد بن تيميد لكست بين: "واماً اذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلوة في مسجده فهذه المسئلة فيها خلاف فالذي عليه الائمة و اكثر العلماء ان هذا غير مشروع ولا مأمور به لقوله عَلَيْتُ "لا تشد الرحال الا الى ثلفة مساجد المسجد الحرام و مسجدي هذا والمسجد الاقطى ولهذا لم يذكر العلماء ان مثل هذا السفر اذا نذر يجب الوفاء به بخلاف السفر الى

ادلهُ ايمانيشرح تصيدهُ نعمانيه

المساجد الثلاثة ،،

الصحيح لمسلم، كتاب الج، باب فضل المساجد الثلاثة)

ترجمه: جب سفر سے مقصود صرف نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کی قبر انور کی

زیارت کرنا ہو، آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا قصد نہ ہوتو اس مسّلہ میں اختلاف ہے۔ اکثر

ائمه وعلا كاموقف بيہ كربيا جائز ہے اوراس كا حكم نہيں ديا گيا ہے۔ كيوں كه نبي صلى الله

تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تین مساجد کے علاوہ سسی اور مسجد کی طرف کجاوے نہ سےجائیں۔میری بی سجد مسجد حرام اور مسجد اقصلٰ۔

(الفتاوى لا بن تيميدج ٧٧ص:٢٦\_٢)

جمله غير مقلدين ابن تيميه كے اس فتو بے كو وتى الى كا درجه ديتے ہيں حالانكه ابن

تیمید کا بیفتوی ، استحباب کا قول کرنے والے علائے کرام اور ائمہ عظام کے مقابلے میں کچھ

بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور این تیمید کا بیکہنا کہ' اکثر علما وائمہنے اس کے ناجائز ہونے کا قول کیا ہے،، بالکل خلاف واقعہ ہے۔ کیوں کہ اس سفر کے مستحب ہونے پرتمام ارباب حِل وعقد

کا جماع ہے۔ ابن تیمیہ کے اس فتوے کی بنار بعض علمانے ان کی تکفیر کی ہے۔

حضرت علامه ملاعلی قاری علیه الرحمه نے فر مایا:

''ابن تیمیہ پر کفر کا فتو کی لگاناحق کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں کہ جس کی اباحت پر \*\*\* سریر سری سری میں ہے۔ اس میں ان میں میں میں اور میں ان میں ان کا میں میں ان کا میں میں ابادہ میں میں میں می

اجماع موتواس كاانكاركرنا كفرب توجس چيز كے استحباب پرعلماء كااتفاق مواسے حرام وناجائز

قرادینابدرجهٔ اولیٔ کفر ہوگا،،

تفصیل کے لئے دیکھتے! (شرح مسلم للسعیدی جساص: ۱۳۷ بحوالہ شرح الشفاء علی هامش نسیم الریاض جساص: ۵۱۴)

ظاہری بات ہے کہ بیرحدیث اپنے عموم پرنہیں ہوسکتی۔ورنہ اِن تین مساجد کے علاوہ ہر جگہ کا سفر ناجائز وحرام تھہریگا۔اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ کیوں علم دین حاصل کرنا، دوست واحباب اور رشتے داروں سے ملاقات کرنا اور دعوت و تبلیغ کے لئے سفر کرنا سب کے نزدیک مستحسن ہے، کوئی بھی ان اُسفار کا انکار نہیں کرسکتا ورنہ راہیں مسدود ہوجائیں گی اور دینی تقاضوں پڑمل نہیں ہوسکے گا۔

توجب إن اسفار كى ممانعت حديث سے ثابت نہيں تو اولياء وصالحين كى زيارت كے لئے هد رحال كرنے كى ممانعت إس بيس كيسے داخل ہوسكتی ہے؟۔اس مسئلہ پر بحث كرتے ہوئے ماية نازمحقق ومحدث حضرت علامہ احمد بن على بن ججرعسقلانى رحمة الله تعالى عليہ فرماتے ہيں:

"وا ختلف في شدّ الرِّحال الى غيرها كالذهاب الى زيارة الصالحين احياة و امواتاً و الى المواضع الفاضلة لقصدِ التبرَّك بها والصلوة فيها ..... والصحيح عند امام الحرمين وغيره من الشافعية أنّه لا يحرم . و أجابوا عن الحديث بأجوبة .منها أنّ المراد أنّ الفضيلة التامّة انما هي في شدّ الرِّحال الى هذه المساجد بخلافِ غيرِها فإنّه جائزٌ ..... و منها أنّ النهى مخصوصٌ بمن نَذَرَ على نفسه الصلوة في مسجدٍ من سائر

المساجد غير الثلاثة فانّه لا يجب الوفآء به .....و منها أنّ المرادَ حكم المساجد فقط و أنه لا تُشَدُّ الرِّحالُ الى مسجدِ من المساجد للصلوة فيه غير هذه الثلاثة و أما قصدغير المساجدِ لزيارةِ صالحٍ او قريبٍ او صاحبٍ أو طلبِ علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي و يؤيده ما روى احمدُ من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت ابا سعيد و ذكرت عنده الصلوة في الطور فقال: قال رسول الله عُلَيْتُ ﴿ لا ينبغي للمصلّي أن يشد رحاله الى مسجد تبتغی فيه الصلوة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصلي و مسجد يه و شهر حسن الحديث و ان كان فيه بعض الضعف و منها ان المراد قصدُها بالاعتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السّلَفِ أنه قال: لا يعتكف في غيرها... الخ.

ترجمہ:ان تین مساجد کے علاوہ مثلاً زندہ یا وفات یا فتہ صالحین کی زیارت کے لئے
یا مقدس مقامات سے برکت حاصل کرنے کے لئے اور وہاں نماز پڑھنے کے ارادے سے
سفر کرنے میں علاکا اختلاف ہے۔امام الحرمین وغیرہ ائمہ سفا فعیہ کے نزدیک بیسفرحرام نہیں
ہے اور انہوں نے اس حدیث یاک کے گئی جواب دیئے ہیں۔

- (۱) پہلا جواب میر کہ فضیلتِ تامّہ انہیں تین مساجد کا سفر کرنے میں ہے،ان کےعلاوہ کے لئے شدّ رِحال جائز توہے کیکن اس میں فضیلتِ تامہ نہیں۔
- (٢) دوسرا جواب بدہے کہ بیممانعت اُن لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو إن تین مسجدوں کے

علاوه کسی اورمسجد میں نماز پڑھنے کی نذر مانیں ۔ کیوں کہ اس نذر کا پورا کرنا واجب نہیں۔ (۳) تیسرا جواب بیہ که حدیث یاک سے صرف مساجد کا تھم بیان کرنامقصودہے،بس۔ لینی ان تین معجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے ہڈ رحال نہ کیا جائے۔اورر ہااِن مساجد کےعلاوہ کا قصد وارادہ کرنامثلاً کسی اللہ والے، یا قریبی رشتے دار ، یا دوست ، یاطلب علم ، یا تنجارت ، یا تفریح کے لئے سفر کرنا تو حدیث یاک میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔اس کی تائیداس حدیث یاک سے ہوتی ہے جسے امام احد نے حضرت شہرین حوشب کی سند سے روایت کیا ہے۔انہوں نے فر مایا: جب میں نے حضرت ابوسعید کے پاس طور برنماز يرصن كاذكركيا توانهول في مجهس كها: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: کسی نمازی کے لئے مناسب نہیں کہ سجد حرام ،مسجد افضیٰ اور میری مسجد کے سوانمازیر ہے کے لئے کسی اورمسجد کا قصدوارا دہ کرے۔اورشہر بن حوشب میں اگرچہ پچھ ضعف ہے کیکن ان کی پیر حدیث حسن ہے۔

(۳) چوتھا جواب بیہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے لئے صرف انہیں تین مساجد کا قصد وارادہ کیا جائے۔اسے خطا بی نے بعض سلف سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا: ان تین مساجد کے علاوہ میں اعتکاف نہ کیا جائے۔

(فتح الباری شرح سیح البخاری جسم: ۸۳\_۸۳) اس تشریح سے واضح ہوگیا کہ روضۂ انور اور دیگر صالحین کی قبر انور کی زیارت کے لئے ہڈ رِحال (سفرکرنا) اِس ممانعت میں داخل نہیں۔ حافظ ابن ججرعسقلانی چند سطر کے بعد اس مسئلے پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے

"قال الكرمانى: وقع فى هذه المسئلة فى عصرنا فى البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف رسائل من الطرفين. قلت: يشير الى ما ردّ به الشيخ تقى الدين السبكى و غيره على الشيخ تقى الدين بن تيمية و ما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادى وغيره لابن تيمية و هى مشهورة فى بلادنا. والحاصل انهم الزموا ابن تيمية بتحريم شدّ الرحال الى زيارة قبر سيدنا رسول الله عُلَيْنِهُ و انكرنا صورة ذلك. و فى شرح ذلك من الطرفين طول و هى من ابعش المسائل المنقولة عن ابن تيمية ،،

تزجمہ:علامہ کر مانی نے کہا: کہ ہمارے زمانے میں شام کے شہروں میں اس مسئلے پر کافی مناظرے ہوئے ہیں اور دونوں جانب سے (ایک دوسرے کے ردمیں) رسالے لکھے گئے ہیں۔

(ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ علامہ کرمانی کا اشارہ ان کتابوں کی طرف ہے جوعلامہ بی وغیرہ نے ابن تیمیہ کے رد وابطال میں کسی ہیں اور ابن تیمیہ کی طرف ہے جوعلامہ بین بن عبد الہادی نے کسی ہیں۔ ہمارے شہروں میں بیر کتابیں مشہور میں

حاصل کلام یہ کہ ان علی نے ابن تیمیہ پریدلازم کیا ہے کہ انہوں نے ہڈ رِحال والی حدیث کی وجہ سے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیر انور کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو ناجا تزو حرام لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مکروہ ونا پہندیدہ قول ہے۔ اگر جانبین کے دلائل پیش کئے جائیں تو گفتگو کافی دراز ہوجائیگی اور یہ مسئلہ ان تمام مسائل میں سب سے زیادہ مکروہ ونا گوار ہے جوابن تیمیہ سے منقول ہیں۔ (فتح الباری شرح البخاری جسم ص: ۸۵) ہے جوابن تیمیہ سے منقول ہیں۔ (فتح الباری شرح البخاری جسم ص: ۸۵) اس پوری بحث سے ثابت ہوا کہ خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور اور دیگر صالحین کی قیم مبارک کی زیارت کے لئے ہد رحال (سفر کرنا) جائز ومستحب انور اور دیگر صالحین کی قیم مبارک کی زیارت کے لئے ہد رحال (سفر کرنا) جائز ومستحب

ے۔ حدیثِ مٰدکورے اس کی ممانعت قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ ہے۔ حدیثِ مٰدکورے اس کی ممانعت قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔

لہذا ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کا قول باطل و مردود اور نا قابلِ النفات ہے ۔
یحوی قواعد کے لحاظ سے بھی ایسے سفر کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی چہ جائیکہ بیرترام و ناجا کز ہو ۔
یوں کہ استثناء کے باب میں اصل رہے کہ مستثنی مشتنی مشتنی منہ کی جنس سے ہو۔ اِس اصول کو پیشِ نظر رکھنے سے حدیدہ پاک کامعنی ومفہوم یہ بنتا ہے کہ'' فدکورہ تین مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی جانب (اعتکاف کرنے ، یا نماز پڑھنے) کے لئے سفرنہ کیا جائے ، ، ف اقتصاب ما

هو المراد با لحديث بأحسنِ طريق.

اس بحث کے اخیر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زیارت قیر انور علیٰ صاحب التحدید والسلام کی فضیلت پر چند حدیثیں پیش کردی جائیں تا کہ دعویٰ دلیل سے ثابت ہو جائے۔

## زيارتِ قبرِ رسول عَلَيْتُ كَي فَضِيلت مِن احاديث:

حضرت امام قاضى عياض رضى الله تعالى عندروايت كرتے ہيں:

(۱) عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبي عَلَيْكُم. من زار قبرى وجبت له شفاعتي.

ترجمہ:حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنصما نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب وثابت ہوگئ۔

(٢) عن انس ابن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ

: من زارني في المدينة محتسباً كان في جواري و كنت له شفيعاً يوم القيامة

و في حديثِ آخر ، من زارني بعد موتى فكانّما زارني في حياتي.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ثواب کی نبیت سے مدینے میں میری زیارت کی ،اسے میرا پڑوس حاصل ہوگا اور میں بروزِ قیامت اس کی شفاعت فرماؤ نگا۔اورا کیک دوسری حدیث میں بیالفاظ ہیں۔جس نے میرے وصال کے بعد میری قیرِ انور کی زیارت کی گویا اس نے میری ظاہری حیات میں میری زیارت کی۔

(الثفاء بعريب حقوق المصطفى جهس ٨٣٠٨٣)

(٣) عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله عُلَيْتُ من

حجّ البيت و لم يزرني فقد جفاني.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنصما نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے فائۃ کعبہ کا جج کیا اور اس نے رسے راقد رت کے باوجود میری بارگاہ میں آکر) میرے روضے کی زیارت نہیں کی تو اس نے میرے ساتھ بوفائی کی۔ بارگاہ میں آکر) میر کے روضے کی زیارت نہیں کی تو اس نے میرے ساتھ بوفائی کی۔ (شرح مسلم للسعیدی بحوالہ فردوس الاخبارج مهص: ۱۳۵)۔ تقر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے ہے تو ال کرنے کے استجاب پر ہمارے علی نے قرآن مقدس سے بھی استدلال کیا ہے۔ تفصیل کے لئے شخ المحد ثین حضرت علامہ مفتی سیدا حمد بن زینی دحلان علیہ الرحمۃ کی مایہ نازتھنیف "المد اُر وَ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عندی الدروتر جمہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے) السینے قبی الرق قبل ہوئی ہوئی ہے)

## مث دهرمی کی انتبا:

ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ جن کی قوت فکر کو صلالت وگر ہی کے دبیز پر دوں نے زنگ آلود کر دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ حق واضح ہوجانے کے بعد بھی اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور مقلّد انہ ذہنیت رکھنے والے اہلِ سنت و جماعت کو اپنی ملامت وطعن کا شکار بنانے والے نام نہاد غیر مقلدین اپنے جاہل اماموں کی تقلید کرتے نہیں شرماتے اور اپنے پیشواؤں کی اندھی تقلید میں احاد یہ جے کو ضعیف بلکہ موضوع کہتے نہیں تھکتے۔

ابن تیمید کے ایک بہت بڑے اندھے مقلد جناب عبد العزیز بن باز'' فتح الباری شرح ابخاری،، کے حاشیہ میں اپنا یفر مان جاری کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"هاذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة . والاحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبى عَلَيْكُ كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق ذلك ابو العباس في منسكه وغيره ..... (حاشين البارى ٣٥٠٠)

ترجمہ: شیخ ابن تیمیہ نے زیارت قیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ھڈ رحال کے عدم جواز کا جوالتزام کیا ہے توسقت کی معرفت رکھنے والوں کے نزدیک بحد مداللہ نہ تواس میں کوئی حرج ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی کراہت ۔ اور قیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی فضیلت کے باب میں جو حدیثیں مروی ہیں وہ سب کی سب ضعیف علیہ وسلم کی زیارت کی فضیلت کے باب میں جو حدیثیں مروی ہیں وہ سب کی سب ضعیف بلکہ موضوع تک ہیں جیسیا کہ ابوالعباس وغیرہ نے اپنی ملک میں اس کی تحقیق کرلی ہے۔ بیکہ موضوع تک ہیں جیسیا کہ ابوالعباس وغیرہ نے اپنی ملک میں اس کی تحقیق کرلی ہے۔ میضد ، تعصب اور ہٹ دھرمی کی انہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت وشان کو بیان کرنے والی تمام حدیثیں ان کے نزدیک ضعیف اور پایئہ اعتبار سے عظمت وشان کو بیان کرنے والی تمام حدیثیں ان کے نزدیک ضعیف اور پایئہ اعتبار سے ساقط ہیں ۔ ہم تقلید کریں تو برعتی اور مشرک تھم میں اور خود دوسروں کی تقلید میں حدیثوں کو ساقط ہیں ۔ ہم تقلید کریں تو برعتی اور مشرک تھم میں اور خود دوسروں کی تقلید میں حدیثوں کو

ضعیف دموضوع کہنے والے بیجاہل، پکے موحد ومحافظ تو حید قرار دیئے جائیں۔ اللہ تعالی انہیں عقل وخر د کواستعال کرنے کی تو فیق مرحمت فر مائے۔امام اہلِ سنت

مجدد دين وملت اعلى حضرت مولا ناشاه احمد رضاخان فاضلِ بريلوى رضى الله تعالى عنه فرمات

یں

مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ پھررد ہوکب بیشان کر بمول کے در کی ہے

# حيات الني صلى الله تعالى عليه وسلم كاروش ثبوت:

ان اشعار میں سیدنا امام اعظم رضی الله تعالی عنه نے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے فریاد کی ہے کہ '' حضور ہم سے راضی ہو جا نمیں اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں ،،اوراستغا شدوفریاداسی سے کی جاتی ہے جوزندہ ہواور دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ تو گویا صاحب قصیدہ نے اس شعر کے ذریعہ اپنا سی تھیدہ کا اعلان واظہار فرمایا کہ حضور رحمتِ عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم حقیق حیات کے ساتھ زندہ ہیں اورامت کی فریادوں کو سنتے اوران کی حاجتوں کو رفع فرماتے ہیں۔

سبحی اہلِ سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور سرور کا نئات سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوردیگر حضرات انبیائے کرام علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرمانے کے بعد بھی زندہ ہیں، ان پر لفظ قوم وہ، کا اطلاق بنص قرآن وحدیث نا جائز وحرام ہے۔ انہیں مردہ وہی کہتے یا گمان کرتے ہیں جوخود مردہ ہیں اور ان کے پاس ایمان کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لئے ان پرایک آن کے لئے موت طاری کی۔ اُس ایک آن کے بعد پھر انہیں حقیقی جسمانی حیات عطاکردی گئی۔

اسی عقیدہ کی ترجمانی امامِ اہلِ سقت ،مجدد دین وملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال رضی اللّه عنہ نے اسپنے ان اشعار میں کی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر الی کہ فقلآنی ہے پھرائ آن کے بعدان کی حیات مثلِ سابق وہی جسمانی ہے

بیعقیدہ قرآن مقدس اور احادیث صححہ بلکہ خود مخالفین کی کتابوں سے ثابت ہے۔

بغرضِ اختصار صرف آیات قرآنیه پیش کی جاتی ہیں:

(١) اللدرب العزت فرما تاب:

﴿ وَلَا تَـ قُولُوا لِمَنُ يُتُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ المُوَاتَ. بَلُ اَحْيَآةً وَّالْكِنُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ ترجمہ: وہ لوگ جواللہ کی راہ میں شہید کئے جا کیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں

لیکن تمهیں ان کی زندگی کاشعور نہیں (البقرہ۔۲۰۱۲)

(٢) ايك دوسر عمقام پرفرما تاج:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ أَمُواتًا . بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ
يُرُزَقُونَ ﴿ فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ وَ يَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا
بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَا خَوْتٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

ترجمہ: اورتم ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کروجواللہ کی راہ میں شہید کئے جائیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رہ بے بہال رزق پاتے ہیں اور ان انعامات پرخوش ہوتے ہے جواللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطافر مائے ہیں اور وہ بشارتیں پاتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو انجمی ان سے نہیں ملے اور چیچےرہ گئے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔

(آلعمران:۱۲۹\_۱۷)

ان دونون آیتوں سے بیہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ شہدائے کرام رضون السلسہ تعالیٰ علیہ ما جمعین کواللہ رب العزت بعد شہادت الی کامل ترین زندگی عطافر ما تا ہے کہ ان کومردہ کہنا تو در کنارانہیں مردہ گمان کرنا بھی جائز نہیں ۔حضرات انبیائے کرام علیہ ما السلام کی شان چونکہ شہداء سے ارفع واعلی ہے اس لئے یہ آیات مبار کہ حیات انبیاء پر بھی دلالت کر رہی ہیں اور ہمارے آقاومولی تا جدار عرب وجم ،اعیس بے کسال، چارہ ساز دردمندال، سیّد سرورال حضور رحمة للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ومر تبد تو انبیائے کرام سے بھی بلند و بالا ہے اس لئے اِن آیات کر بہہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی ثابت ہوتی ہے۔

اگرکوئی بد بخت وہانی ،غیر مقلدیا دیو بندی ہے کے قرآن مقدس نے صرف شہداء کو مردہ کہنے یا گمان کرنے سے منع کیا ہے۔ انبیائے کرام کے بارے میں ایک کوئی آیت نہیں ملتی جس میں ان کومر دہ گمان کرنے سے یا کہنے سے روکا گیا ہو۔ لعذا ہے مصرف شہداء کا ہوگا حضرات انبیائے کرام علیم الصلو قوالسلام کواس تھم میں شامل نہیں کیا جائیگا۔ لعذا انبیں مردہ کہنا یا سمجھنا جائز ہے (معاذ الله).

تواس ملعون سے کہا جائے گا کہ قرآن مقدس کا اسلوب بیہ ہے کہ وہ کم درجہ والے کا تھم بیان فرما تا ہے۔اس تھم کوس کر اہلِ عقل و دانش او نچے در ہے والے کا تھم خود بخو دمعلوم کر لیتے ہیں۔اس کو مثال سے یوں مجھو کہ قرآن مقدس نے فرمایا ﴿ و لا تقل لھما اُف ﴾ [اور ماں باپ کواف تک نہ کہو] (بنی اسرائیل پ ۱۵) اس آیت کریمہ سے جب بی ثابت ہوا کہ ماں باپ کواف تک کہنا جائز نہیں تو یہ بھی پند چل گیا کہ انہیں گالی دینا، ان کی شان میں نازیبا کلمات بکنا، انہیں آئکھیں دکھانا، دھکادینا اور مارنا پیٹینا بدرجۂ اولیٰ ناجائز دحرام ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں ' اُف، ' کہنے سے بڑھ کر ہیں۔ کیا کوئی وہائی یہ جرائت کرسکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ' اف، ' تو نہ کے کیکن انہیں مارے پیٹے ، برا بھلا کے اور سخت اذبیتیں پہو نچائے؟ اور یہ کے کہ ' اُف، ' کہنے سے منع کیا گیا ہے نہ کہ مارنے اور پیٹنے سے۔ ایسی با تیں وہی کرتے ہیں جن کے یاس گدھے کے برابر بھی عقل نہیں۔

بن نے پال لا سے لے برابر بی سین کے اور ایل عقل ووائش اس کی روشنی میں اعلیٰ کا حکم خود بخو د جان لیا کرتے ہیں۔ اور بیر ثابت شدہ حقیقت ہے کہ حضراتِ انبیائے کرام بیمم الصلو ہ والسلام کا مرتبہ شہداء سے کہیں درجہ زیادہ ہے (کوئی بد بوسے بد بود انبیائے کرام بیمم الصلو ہ والسلام کا مرتبہ شہداء سے کہیں درجہ زیادہ ہے (کوئی بد بوسے بد بود دارو ہائی بھی اس کا انکارنیس کرسکتا ہے) تو بیام بھی واضح ہوگیا کہ جب کم در جے والے شہداء کومردہ کہنا یا مردہ گمان کرنا جا کر نہیں تو جن کا مرتبہ نہایت ارفع واعلیٰ ہے ( یعنی حضرات انبیائے کرام علیہ ہم المصلوة والسلام اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) ان کو مردہ کہنا یا مردہ گمان کرنا کیونکر جا کن ہوسکتا ہے۔ اور جولوگ اس کو جا کن کہتے ہیں انہیں چا ہے مردہ کہنا یا مردہ گمان کردیں کہشہداء کرام کا مرتبہ انبیائے کرام سے زیادہ ہے۔ (اوراگر بیلوگ کہ یہ بیکی اعلان کردیں کو ان سے کے واجی بھی نہیں )۔

(۳)الله تعالی کاارشاد ہے:

﴿ وَاسْتَلُ مَنُ أَرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رُسُلِنَا. أَجَعَلْنَا مِنُ دُونِ الرَّحُمٰنِ

ادلهُ ايمانيةشرح قصيدهُ نعمانيه

آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾

ترجمہ: وہ رسول جوہم نے آپ سے پہلے مبعوث فرمائے ،ان سے پوچھئے! کیا ہم نے رحمٰن کےعلاوہ کوئی معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے۔(زخرف:۴۵)

اس آیت کریمہ کی تفییر میں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے بیں کہ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام اور ان کی اولا دمیں سے تمام رسولوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا۔ حضرت جبریل امین نے اذان دیکرا قامت کہی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آ گے آکران کی امامت فرما کیں! جب آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث کیا ہے دریا فت کیجے! تو آپ نے فرمایا میں نہیں پوچھتا کے ونکہ اس میں جھے کوئی شک نہیں ہے (تفییر کریر ۲۱۷:۲۷)۔

اس آیتِ کریمہ سے حیاتِ انبیاء پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ انبیاء بھم السلام سے خطاب کرنے کا حکم کیا جانا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ انبیاء بھم السلام کی حیات سلیم کی جائے۔ کیونکہ خطاب اس سے درست ہوسکتا ہے جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہو اورسننا حیات کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ اس لئے بے جان چیز سے خطاب کرنے والے ناسمجھ کے جاتے ہیں۔ جب خطاب کرنا حیات کا تقاضا کرتا ہے تو اِس سے حضراتِ انبیائے کرام کی میات ثابت تو حضور صلی اللہ الصلوة والسلام کی حیات ثابت ہوئی اور جب انبیائے کرام کی حیات ثابت تو حضور صلی اللہ

ادلهُ ايمانية شرح تصيدهُ نعمانيه

تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بدرجہ اولی ثابت ہوئی۔ کیونکہ آپ تمام نبیوں کے نبی اور سردار ہیں ، تمام انبیاء آپ کی امت میں ہیں اور ایسانہیں ہوسکنا کہ امتوں کے لئے حیات ثابت ہونبی کے لئے ثابت ہونبی کے لئے ثابت نہو۔ اسی لئے تو سرکا راعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ

ا تابت ہو بی سے سے عند فرماتے ہیں:

توزنده ہے واللدتوزنده ہے واللہ میری چشم عالم سے جھپ جانے والے

## ندائي يارسول الله كاجواز:

چوں کہ سیدتا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تصیدہ کے پہلے شعر میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کوصیغہ ندا' ہے، کے ذریعہ پکارا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جواز پر بھی کچھکلام ہوجائے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو'' صیغهُ ندا، کے ساتھ پکارنا جس طرح حیات ظاہری میں جائز تھا اسی طرح بعد وصال بھی جائز ہے۔

ب صرف حيات فلم رق بن يكارف كا ثبوت التحديث ياك مين به جي حضرت المام مسلم في التي صحح حرات المام مسلم في التي صحح حرال الله عند المجرة مين حضرت براء بن عازب رضى الله عند سه روايت كياب كه جب حضور صلى الله تعالى عليه وسلم مكم منظم سه مدينه منورة تشريف لائ "فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والنحدام فى الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله! يا محمد يارسول الله"

ترجمہ: توعورتیں اور مردگھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، بیچے اور غلام گلی اور کو چوں میں پھیل گئے وہ نعرے لگارہے تھے یامحمہ یارسول اللہ! یامحمہ یارسول اللہ! (اصبح کمسلم ج۲ص: ۲۹۹) اس کا ثبوت اس حدیث پاک میں بھی ہے جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں:

ایک ناپینارسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کی بارگاه یس حاضر موکر عرض کرتا ہے: یا رسول الله ایس ناپینا مول میری رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہے،۔ بردی مشقتیں اور وشواریاں پیش آتی ہیں۔ آپ دعا فرمادیں تو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ حضور چارہ ساز دردمندال علیہ نے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہے تو ہیں تیرے معاطے کومو فرکر دول (یعنی دعا نہ کرول) اور بیر تیرے لئے بہتر ہے اور اگر چاہے تو دعا کردول۔ اس نے کہا حضور! دعا می فرمادیں . فامرہ أن یتو ضاً فیحسن وضو ء ہ و یصلی رکعتین و یدعو بھلذا اللہ عا دی اللہ م انی اسئلک و اتو جه الیک بمحمد علیہ الم حمة یا محمد انی قد تو جهت بک الی رہی فی حاجتی هذه لتقضی اللهم شفعه فی قال ابو اسحاق هذا حدیث صحیح،،

(السنن لابن ماجہ ۹۹ ۔ الجامع للتر مذی ۲۲ ص ۱۹۷)

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے تھم دیا کہ اچھی طرح وضوء کرے اور دو

رکھت نماز پڑھنے کے بعد اس طرح دعا کرے۔ ائے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور
تیرے نبی محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ترحمت کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ کی جانب متوجہ ہوا
ہوں ۔ ائے محمد! میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی جانب متوجہ ہوا ہوں کہ دہ میری سے
عاجت رفع فرمادے۔ ائے اللہ! میرے تن میں ان کی سفارش قبول فرما! ابواس نے کہا: یہ

*حدیث مرحبہ صحت بر*فائز ہے۔

حضرت عثمان بن حنیف فر ماتے ہیں کہ واللہ ابھی ہم جدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ نابینا ہمارے پاس اس طرح آیا گویا وہ بھی نابینا تھا ہی نہیں۔

بیندا آپ سلی الله علیه وسلم کی حیات ِ ظاہری ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعدِ وصال بھی بہت سے صحابہ کرام رضی الله تعالی عظم الجمعین نے آپ و ' صیغهُ ندا ، ، کے ساتھ پکارا ہے چنا نچہ حضرت امام طبرانی رضی الله عنہ نے جہاں پر بید حدیث قل کی ہے وہیں پر بیدواقعہ بھی بیان کیا ہے کہ:

ایک حاجت مند پریشان حال حضرت امیرالمومنین عثان غنی رضی الله عنه کی بارگاه میں آتا تھا۔ کیکن معروفیت کی وجہ سے حضرت عثان کی توجہ ادھر مبذول نہ ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ آنے کے بعد بھی جب اس کا کام نہ بنا تو اس نے حضرت عثان بن حنیف کے پاس جاکر عرض کیا کہ میں بارگاہ خلافت میں عرضی لے کرجاتا ہول کیکن میری شنوائی نہیں ہوتی ۔ انہوں نے کہا:تم وضو خانے میں جاکرا چھی طرح وضوکر واور دورکعت پڑھ کرید عاما گو۔

"اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد انى اتوجه بك الى ربك فيقضى حاجتى،،

اس حاجت مند نے اس ہدایت پرعمل کیا پھر جیسے ہی بارگاو خلافت میں پہونچا در بان نے ہاتھ تھام کرفوڑا بارگاو خلافت میں پہونچا دیا ۔خلیفۃ المسلمین نے فوڑا اس کی حاجت روائی فرمائی اوراس سے فرمایا کہ جب بھی کوئی حاجت در پیش آئے بلا جھجک چلے آیا کرو۔ وہ مخص جب حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میرا کام نہ بنا تھا اب آپ کی سفارش سے میرا کام بنا ہے۔ یہن کر حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ میں نے کوئی سفارش نہیں کی ہے بلکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑمل کیا ہے۔ پھر نابینا والا پورا واقعہ اس کے سامنے بیان کیا۔

(المعجم الصغيرص:١٠٠١\_ بحوالها نوارالا نتباه في حل ندائي يارسول الله)

بعدِ وصال آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو پکارنے کا ثبوت اس تصیدہ مبارکہ میں بھی ملتا ہے جسے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی الله عنصما

نے آپ کی شان میں کہا تھا۔ یہ تصیدہ خاصا طویل ہے اس کا ایک شعربہ ہے۔

ألا يارسول الله كنت رجاء نا وكنت بنا برا ولم تك جافيا

ترجمہ:ائے اللہ کے رسول! آپ ہماری امید تھے۔ہم پر شفیق ومہر بان تھے سخت نہ

تقے۔

نیز اسلاف کرام میں بہت سے شعراء و مادھین نے اپنے اسپے اشعار وقصا کدیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا دی ہے ۔ایک اجمالی فہرست ملاحظہ فرمائیں شخ سعدی شیرازی علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

يا صاحب الجمال و يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئي قصه مختصر

ادلهٔ ایمانی شرح قصیدهٔ نعمانیه

ترجمہ:ائے حسن و جمال کے پیکر!اورائے سارے انسانوں کے آقا ومولا! آپ

کے رخ انورہے ہی جا ندکوروشنی اور تا بانی ملی ہے۔ کما حقہ تو آپ کی حمد وثناممکن ہی نہیں۔بس

زیادہ سے زیادہ آپ کی شانِ اقدس میں جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ خدا کے بعد ساری

مخلوق سے برتر وبالا اورافضل واعلیٰ آپ ہی کی ذاتِ گرامی ہے۔

محررضاعبدالجبارالعاني رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كويون بكارت بين:

يامنقذالانسان تاه مسيره

تيه السفينة مالها ملاح

يسا خيسر من وطي الشرى واديسمه

فى الخافقين لوائكم لواح

ترجمہ:ائے انسانوں کونجات دینے والی ہستی! جو کہاس طرح راستہ بہک چکے تھے ر م

جس طرح نا خدا کے بغیر کشتی راستہ بہک جاتی ہے۔

ائے روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بہتر ذات! آپ کا پرچم مشرق

ومغرب میں اہرار ہاہے۔

مشہورمؤرخ عبدالرحمٰن بن خلدون فرماتے ہیں:

ياسيد الرسل الكرام! ضراعة تقضى مُني نفسي و تذهب حوبي

ترجمہ:ائے معظم رسولوں کے سردار! میں آپ کی بارگاہ میں الیم التجا کر رہا ہوں جو

میری آرز وبرلائے اور میرے گناہ ختم کردے۔

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني حضور صلى الله عليه وسلم كويون نداكرتے بين:

نبسى السلسه يساخيس البسرايسا

بجاهك اتقى فصل القضاء

ترجمہ:ائے اللہ کے نبی!ائے مخلوق میں سب سے انصل ہتی! آپ ہی کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں (قیامت میں )صاف فیصلے سے پچ سکوں گا۔

## تف ہے ایسی تقلید ہے:

میں نے اسلاف کرام کے کلام منظوم کے چند نمو نے پیش کردیے جن سے واضح ہوگیا کہ سلف صالحین اپنی ضرور توں اور حاجتوں کے وقت آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہارتے ، آپ کی بارگاہ میں پناہ تلاش کرتے اور استغاثہ پیش کرتے تھے۔اب میں شرک و بدعت کی تبیج پڑھنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر اہل سنت و جماعت ' فیار سول اللہ ، کہنے کی وجہ سے بدعتی بلکہ مشرک تک بن گئے تو پھر صحابہ کرام ، تابعین عظام ، اور سلف صالحین کے بارے میں کیا کہیں گئے کیا معاذ اللہ وہ بھی ..... پھر تو بنیانِ شریعت ہی منہدم ہوجائے گی۔ کیونکہ نورائیان انہیں نفوسِ قد سیہ کے واسطے سے ہم تک پہو نچا ہے۔ تو جب سقوطِ عدالت کی وجہ سے وہ قابلِ اعتبار ہی نہ رہے تو پھر یہ س دین کی دعوت دی جارہی ہے اور کس فہ ہب کے حلقہ بگوش کرنے کیلئے گئی کو چوں کا چکر لگایا جا رہا ہے۔ ہمیں تبجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جوا پئے حنی ہونے کا ڈھونڈ درا پہیٹ رہے ہیں اس کے باوجودان امور کونا جائز ، بدعت اور شرک تک

سیحصتے ہیں جن پرسیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کاعمل رہاہے بھلا کوئی بتائے سیکیسی تقلیداور کیسی

تفیت ہے؟

اورجولوگاپيخ آپ كوغير مقلد كہتے بين خودان كامام نواب صديق حسن بعو پالى

ا پی قصیدہ میں رسول پاک صلی الله علیه وسلم کوندا کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ياسيدى ياعروتي ووسيلتي

يساعسدتسى فسى شدتسى ورخساء

قد جئت بابک ضارعا متضرعاً

متاً وّها بتنف س صعداء

مالى ورائك مستغاث فارحمن

يارحمة للعلمين بكائي

(۱) ترجمہ: اے میرے آقا! میرے سہارے! میرے وسلے ایخی اور نری میں میرے کام

آنے والے!

(۲) میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوں اس حال میں کہ میں ذکیل ہوں گڑ گڑ ار ہا ہوں اور :

میری سانس پھولی ہوئی ہے۔

(٣) آپ كے سوامير اكوئى نہيں ہے جس سے مدد مانگی جائے۔ائے رحمۃ للعالمين! ميرى آ ہ

و بكاپر رحم فرمايئے (ندائے مارسول الله ص ۲۱ بحوالہ حاشیہ ہدیۃ المہدی ص ۲۰)۔

نام بتائے بغیریمی اشعار نام نہاد غیر مقلدین کے سامنے پیش کئے جا کیں توان کی

کفری مشین فوراً حرکت میں آجائے گی اور اس قائل کومشرک بنا کرفوراً دائرہ اسلام سے فارج کردیاجائے گا۔لیکن جب بتادیاجائے کہ بینواب صاحب کے اشعار ہیں تو زبانوں پر تالے گا۔ لیک جا کیں گا درصاحب تالے لگ جا کیں گے اور فتوی کفر صادر کرنے کیلئے قلم کی سیابی خشک ہوجائے گی اور صاحب قصیدہ کومومن ثابت کرنے کیلئے ایڈی چوٹی کا زور صرف کردیاجائے گا۔ بیہ وہابیوں کے ایمان و کفر کا معیار (واللہ المهادی الی الحق والمصواب)

[حل لفات] ' یا،، حرف ندا۔' سید،، سردار۔ آقا۔ بادشاہ (جمع) سادات۔' سید المسادات، سے رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی مرادہے۔' جئتك، جاء یہ جیء (ض) سے واحد شکلم کا صیفہ۔ آنا۔ ' قاصد، ناسم فاعل

ازقصد یقصد (ض) بمعنی قصد کرنا - توجه کرنا - "أر جو"، صیغه واحد متکلم از رجا یر جو رجاه (ن) امید کرنا - پرامید بونا - " رضا، مصدرازباب سمع راضی بونا - خوش بونا - " وضاء "مصدرازباب سمع راضی بونا - خوش بونا - " اخت بینا اور پناه چا بهنا - " و بناه و احد متکلم ازباب افت عال بمعنی رکنا - پینا اور پناه چا بهنا - " و سلی مینی دو سر به لوگول کے جانور کو چرا نے سے ممانعت بو - بروه چیز جس کی حفاظت کی جائے - پناگاه - " وال اسلیه ، واؤ حرف جار برائے تشم - " خسلائی قی به واؤ حرف جار برائے تشم - " خسلائی قی به واؤ حرف جار برائے تشم - " خسلائی از واحد ) خلیقة مخلوق - " قلب ، - ول (جمع ) قبلوب - " مشوق ، ، اسم مفعول از شاق یشوق ولانا - " قبلب مشوق ، ، - ول عاش - ول مشاق - " بروم ، میغه واحد مذکر خائب از رام یروم (ن) قصد کرنا - اراده کرنا -

# (٣) وَبِحَقِّ جَاهِکَ اِنَّنِی بِکَ مُغُرَمٌ وَالسُّلَــةُ يَسِعُسَلَــمُ ٱنَّنِـِی ٱهُــوَاکَسا

[ترجمه] آپ کی قدر و منزلت کی قتم ایس آپ کا سچا عاشق ہوں اور اللہ بخو بی جانتا

ہے کہ جھےآپ سے سچی محبت ہے۔

[تشریح] اس شعر میں سیدنا امام اعظم رضی الله تعالی عند نے رسول پاک صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے اپنی والہانه عقیدت والفت کا اظہار فر مایا ہے۔ کیونکہ وہ علوم وفنون کے بحر ناپیدا کنار بیں۔ جانتے ہیں کہ الفتِ رسول ہی جانِ ایمان ،اصلِ ایمان ،هیقتِ ایمان اور زندگی کا سب سے بڑا سرمایۂ افتخار ہے۔ جو دل عشقِ رسول سے خالی ہواس میں ہدایت کی شمع روشن نہیں ہوسکتی بلکہ وہ ایساویران جنگل ہے جس میں روشنی کا نام ونشان نہ ہو۔

یں ہو ی بدرہ ایں و اس سے اور اس سے سی دوں ما اور اس کے اور اس کے اور اس خوک اس سے سوزشِ عشق کا بر ملا اظہار فر ما یا ہے اور اس خوک کو اور بنایا جورب الخلمین ہے اور جس کے سامنے کا کنات کا ذر ہو در ہم محبت میں اس ذات معظم کو گواہ بنایا جورب الخلمین ہے اور جس کے سامنے کا کنات کا ذر ہو در ہم وقت موجود ہے۔ اس عشق حقیق نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کو عظمت ورفعت کے ایسے آسمان پر پہونچا دیا جس کی بلندی کی پیاکش نہیں کی جاسکتی ۔ آج اُن کے مقلد بن آ فاقِ عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چند کج رووں کے سوا ہر دل میں آپ کی عقیدت ہے اور ہر زبان آپ کا احترام کرتی ہے۔ اس عشق حقیق نے آپ کو ہزم کا کنات کی رونق بنادیا ہے۔ سیدنا سرکار اعظیم سے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

رونقِ بزمِ جہاں ہیں عاشقانِ سوختہ کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبانِ سوختہ (حدائق بخشش)

# محبت رسول جان ایمان ہے:

بلاشبراصلِ ایمان کاحصول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دل میں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن نہ ہوجائے اور ایمان میں کمال اس وقت تک پیدائہیں ہوسکتا جب تک رسولِ کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و نیاو مافیھا سے زیادہ محبوب نہ ہوجا کیں۔اس دعوی کا مبنیٰ عقیدت و مصنہ نہیں بلکہ حقیقت و اقعہ ہے جو کہ حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ پینجبراعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"لا يومن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس الجمعين "(السنن لابن اجه باب الايمان من ١٠٩ السنن للنسائل المحمعين "(السنن لابن اجه باب الايمان من ١٠٩ المحمد ١٠٩ المحمد ٢٠٣٠) كتاب الايمان ، باب علامة الايمان)

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کا مل نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

سوال پیدا ہوا کہ محبت ایک غیراختیاری امرہے،۔انسان امرِ غیراختیاری کا مکلّف نہیں کیا جاتا ۔تورسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا مکلّف بنانا کیونکر درست ہوگا؟

حضرت امام یکی بن شرف نو وی علیه الرحمه نے شرح مسلم میں اس کا ان الفاظ میں جواب دیا

42

4

"قال الامام ابو سليمان الخطابى لم يرد به حب الطبع بل اراد به حب الاختيار لان حب الانسان نفسه طبع ولا سبيل الى قلبه فمعناه لا تصدق فى حبى حتى تفنى فى طاعتى نفسك و توثر رضائى على هواك وان كان فيه هلاكك. وقال ابن بطال والقاضى عياض رحمهما الله المحبة ثلثة اقسام . محبة اجلال واعظام كمحبة الوالد. محبة شفقة و رحمة كمحبة الولد. محبة شفاكلة و استحسان كمحبة سائر الناس. فجمع منائلة المحبة فى محبته (شرح مسلم للنووك ٩٩٥٩)

ترجمہ: امام ابوسلیمان خطابی نے فرمایا کہرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت طبعی غیرافتیاری مراد نہیں لیا بلکہ محبت عقلی افتیاری مرادلیا ہے۔ کیونکہ انسان فطر تا وطبعاً اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کا اپنے دل پر قابونہیں ہوتا۔ لہذا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم میری محبت میں اس وقت تک صادق نہیں ہو سکتے جب تک میری طاعت وفرما نبرداری میں اپنی زندگی فنا نہ کردواور میری رضا وخوشنودی کو اپنی خواہش پرترجے نہ دے دو اگر چہ اس میں تبہاری ہلاکت ہی کیوں نہوا قع ہوجائے۔ اور ابن بطال وقاضی عیاض رجمعما الله نے فرمایا کہ محبت کی تین قسمیں ہیں (۱) محبتِ اجلال واعظام جیسے بچوں کا والدین سے محبت کرنا (۲) محبت شفقت و رحمت جیسے والدین کا اپنی اولاد سے محبت کرنا (۳) محبت میں الله تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مشاکلہ واستحسان جیسے لوگوں کا باہم محبت کرنا۔ اور رسول پاک صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت

محبت کی نتیوں قسموں کوجامع ہے۔

#### اعتراض:

قاضی عیاض علیه الرحمه کابیه کہنا کہ' رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کی محبت، محبت کی نتیوں قسموں کو جامع ہے، محبح نہیں۔ کیوں کہ پہلی قسم میں محبوب محب سے رحبۃ بلند ہوتا ہے، دوسری قسم میں اس کا برعکس ہوتا ہے [یعنی محب محبوب سے رجب میں بلند ہوتا ہے] اور تیسری قسم میں دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم سے محبت اعظام تو ہوسکتی ہے کیکن محبت شفقت ومشاکلہ نہیں ہوسکتی۔ ورنہ لازم آئے گا کہ محبوب یعنی آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرجب محب سے کم یا مساوی ہوجائے۔

#### جواب:

استاذِ گرامی سراج الفقها بمقق مسائل جدیده حضرت علامه مفتی محمد نظام الدین صاحب قبله دامت برکانه العالیه نے آج سے تقریباً دوسال قبل جو جواب درسِ مسلم کے دورانِ عنایت فرمایا تھا وہ آج بھی میرے ذہن و فکر میں گردش کررہا ہے۔ آپ نے فرمایا: اسکا مطلب بیہ ہے کہ ایک بچ جتنی محبت اپنے والدین سے کرتا ہے دسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سے زیادہ کرے ۔ والدین کو اپنے بیچ جتنے پیارے ہیں دسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے زیادہ محبوب ہوں ۔ لوگوں کوجس سے بھی محبت ہواس سے زیادہ محبوب مول ۔ لوگوں کوجس سے بھی محبت ہواس سے زیادہ محبوب مول ۔ لوگوں کوجس سے بھی محبت ہواس سے زیادہ محبوب مول ۔ لوگوں کوجس سے بھی محبت ہواس سے زیادہ محبوب مول ۔ لوگوں کوجس سے بھی محبت ہواس سے زیادہ محبت دسولِ معظم صلی محبت دسولِ معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کریں ۔ یعنی وہ بیا عقادر کھیں کہ دسول اعظم صلی

ادلهُ ايمانية شرح تصيدهُ نعمانيه

الله تعالیٰ علیه وسلم کاحق ان پران کے والد ، اور تمام لوگوں سے زیادہ مؤکد ہے۔ کیونکہ آپ ہی کےصدقہ میں ہمیں دوزخ سے نجات اور راہ حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔

# محبت کی علامتیں:

اب محبتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامتیں بیان کی جارہی ہیں، تا کہ عاشقِ صادق ومدی کا ذہ کے مابین خط امتیاز کھنچ جائے ۔ کیونکہ بدعات ومحد ثات اور فِتن و خرافات کے اِس دور میں ہر شخص اپنے عاشقِ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک طرف تو طواغیتِ خمسہ ( دیو بندی مکتب فکر کے اکابرین مولوی رشید احمہ گنگوہی ، مولوی فلیل احمہ انبیٹھوی ، مولوی قاسم احمہ نا نوتوی ، مولوی اشرف علی تھا نوی مولوی اساعیل دہلوی ) کوسچا پکا عاشق رسول جان کر ان کی عباراتِ کفریہ کو عین تو حید سمجھ کر ان کی نشروا شاعت میں سرگرداں عاشق رسول جان کر ان کی عباراتِ کفریہ کے عاشقِ رسول ہونے کا نگاڑ ا بجائے بھرتے ہیں بقولِ میاعر

# کل یدعی بوصل لیلی ولیلی لا تقر لهم بذاک

ترجمہ:ہرمجنوں وصال کیلی کامدعی ہے حالانکہ لیل کو اِس سے انکار ہے۔ '' نتا کے سر سے انتاز کا مدعی ہے حالانکہ لیل کو اِس سے انکار ہے۔

اس کئے بیعلامتیں عوام الناس کے گوش گذار کر دوں تا کہ وہ انھیں معیارِعشق ومحبت قرار دیکر مدعیانِ عشق ومحبت کے صدق و کذب کو جان سکیس اور اپنے دلوں میں شمع محبتِ رسول روش کر کے فلاحِ دارین سے ہم کنار ہوسکیں۔ (۱)رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے بیہ ہے کہ آپ کی

اطاعت وپیروی کی جائے اور آپ کے احکام وفرامین پیمل کیا جائے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ قُلُ اَطِيعُو اللَّهَ وَاَطِيعُو الرَّسُولَ ﴾ (آل عران ٣٢٠)

ترجمہ:ائے محبوب! آپ فرماد بیجئے کہ لوگو! اللہ کی اطاعت کرواوراس کے رسول کی پیروی کرو۔

(۲) آپ کی مطلقا پیروی کی جائے حکمت سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔

"عن عبد الله بن عمر أنّه يدير ناقته في مكان فسئل فقال لا ادرى

الا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهُ ففعلته،،

ترجمہ:حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندایک جگدا پنی اوٹٹی کو گروش دیتے تھے۔ان سے اِس عمل کی حکمت کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا کہ جھے علم نہیں مگر رید کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے اس لئے میں بھی ایسا کر لیتا

بوں\_(نشیم الریاض جسم ص: mm2)

(۳)محبت کی علامتوں میں سے بیہ ہے کہ رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِستو دہ صفات کو ﷺ یہ کہ العد مصد میں میں ہیں کہ سمجھ

اگر كوئى عدولعين معيوب بتائے توكسى بھى صورت ميں اسے برداشت نہ كيا جائے۔ "عن ابى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال حبك الشئى

يعمى و يصم " (السنن لالي داؤدج٢ص:٢٢٣)

ترجمہ:حضرت ابودرداءفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

کسی شک سے محبت مصیں (اس کاعیب سننے سے ) اندھا بہرا بنادیتی ہے۔

(۴) حضورصلی الله علیه وسلم سے محبت کی نشانی میرسی ہے کہ آقائے نعمت صلی الله تعالی علیه وسلم

كا بكثرت ذكركيا جائے۔

"عن عا نشة قالت: قا ل رسول الله عُلَيْكُ من احب شيئا اكثر ذكره،،

ترجمه: ام المونيين حضرت عا مُشهصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كدرسول الله

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوکسی سے محبت کرتا ہے تواس کا ذکر بھی خوب کرتا ہے۔

( کنزالعمال جاص ۲۵۸)

اسی کے توسر کا راعلی حضرت امام احدرضاخان فاضلِ بریلوی فرماتے ہیں

سیجئے چرچا انھیں کا صبح وشام جانِ کافر پر قیامت سیجئے حشرتک ڈالیں گے ہم پیدائش مولی کی دھوم

عشر ملک والین سے کم پیدا ک موں کا دوم مثلِ فارس نجد کے قلعے گراتے جا کیں گے

(۵)سیدکا نات صلی الله تعالی علیه وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے رہی ہے کہ آپ کے

حسن وجمال،صورت وسیرت،اوصاف وکمالات اور فضائل و معجزات کے ذکر سے ساعت

آ راسته ہوتو فرحت وشاد مانی کااظہار کرے۔

وہ کمالِ حسن حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں ہی تھول خار سے دور یہ دی مقبعے میں دھواں نہیں

وہی پھول خار سے دور ہے وہی تثمع ہے کہ دھواں نہیں

یمی بولےسدرہ والے چمن جہال کے تھالے مسجی میں نے چھان ڈالے ترے پاید کانہ پایا

تخمے یک نے یک بنایا (حدائق بخشش)

(٢)رسول كائنات صلى الله تعالى عليه وسلم ك ذكر جميل ك وفت آپ كى تعظيم وتو قيراورخشوع

وخصوع كااظهاركرنا بهى محبت كاامهم تقاضا ب-اللد تعالى كابيارشاداسي حقيقت كوبيان كررما

-

﴿ يِنَايُّهَا لَنَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنَاكَ شَاهِدًاوَّ مُبَشِّرًاوَّنَذِيْرًا. لِتُوْ مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّأْصِيْلًا ﴾ (الفَّحُ ٩-٨)

ترجمہ: اے نبی ! بلاشبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا ،خوش خبری دینے والا اور ڈر میں سے سیسی سے اگریت ا

سنانے والا بنا کر بھیجا تا کہ ائے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا وَ! رسول کی تعظیم وتو قیر کرواور صبح وشام اللہ کی تنہیج بیان کرو۔

(2) محبت كى ايك علامت بيرے كمحبت كا دعوى كرنے والا جب آيكاسم كرا مى سختو آپ

کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانۂ عقیدت و محبت لیعنی درود وسلام کے گجرے پیش کرے۔

حضورعليهالصلوة والسلام نے فرمایا:

"من البعضاء ان اذكر عند رجل فلا يصلى على، (رواه الامام عبر الرزاق عن قادة بحواله شرح مسلم للسعيدي ج ا)

ترجمہ: بیہ بے وفائی ہے کہ سی شخص کے سامنے میرا تذکرہ ہواور وہ مجھ پر درود نہ سیجے ] (صلی اللہ علیہ وسلم )۔

(۸) محبت کے دعوے دار کے لئے یہ بھی لازم وضروری ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے

## اولهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

جمالِ جہاں آرا کے دیداراور آپ سے ملاقات کا شوق اور آرز وہو۔ کیوں کہ ہرطالب ومحت اپنے مطلوب ومجبوب سے ملاقات اور اسکی زیارت کامتمنی ہوتا ہے۔حضرت امام سلم رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں:

"عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من اشد امتى حبآناس يكونون بعدى يود احدكم لو رانى باهله و ماله" (مسلم شريف ٢٥ص: ٣٤٩)

ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے فرمایا: میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے میرے بعد ہوں گے
۔ان میں سے کوئی میہ آرز و کریگا کہ کاش وہ اپنے اہل وعیال اور مال ودولت کے بدلے ہی
میری زیارت کرلے۔

(9) حضور صلی الله علیه وسلم سے محبت کی ایک اہم علامت بیہ ہے کہ آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور آپکے دیگر محبوبوں سے محبت کرے اور ان کی تعظیم وتو قیر کرے۔ حدیث پاک میں ہے:

"قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الانصار لا يحبهم الا مو من ولا يبغضهم الامنافق .من احبهم فاحبه الله و من ابغضهم فابغضه الله "(الجامع للترندي ص:۵۵۳)

ترجمہ: رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے انصار کی شان یہ بیان فرمائی کہ ان سے

اولهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا اور ان سے بغض وہی رکھے گا جومنا فتی ہوگا ۔جس نے ان سے محبت کی تو وہ اللّٰہ کا محبوب ہے اور جس نے ان سے نفرت کی تو وہ اللّٰہ کا مبغوض ہے ]۔

(۱۰) محبت کی علامتوں میں سے بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی شانِ اقدس میں تو ہین و اِساءت کا ارتکاب کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھے کوئی کتنا ہی عزیز وقریب ہوا گر وہ گستاخ رسول ہوتو اسے دودھ سے کھی کی طرح نکال چھیکئے۔

الله تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

"لا تجد قوما يومنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّالله ورسوله و لو كانوا آباء هم او ابناء هم او اخوانهم او عشيرتهم" (مجاوله ٢٢٠)

ترجمه: احمحوب! جولوگ الله پراورروز قيامت پرايمان ركت بين آپ ان كوالله اوراس كرسول كرساته عداوت ركت والول كرساته محبت كرن والانه پائيل گخواه

وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا بھائی یا قریبی رشتہ دار ہوں۔ حصر جد اوم قاضیء اض ج ہوالا بتدالی عالم نے جہ سیدل کی علامتناں میں جدعید ہ

حضرت امام قاضی عیاض رحمة الله تعالی علیه نے محبتِ رسول کی علامتوں پر بہت عمدہ کلام فرمایا ہے۔ آپ کی ضیافتِ طبع کے لئے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ فرماتے ہیں:

''جان لو! جو کسی شک سے محبت کرتا ہے وہ اسے (ہر شبی پر) ترجیح ویتا اور اس کی موافقت کرتا ہے۔ ورنہ وہ اپنی محبت میں صادق نہیں ہوگا ، اس کے پاس صرف دعویٰ ہوگا ۔ مرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں صادق وہی ہے جس میں محبت کی علامتیں پائی

، ... م

# محبتِ رسول کی علامتیں ذیل میں درج ہیں:

(۱) آپ کی افتد اء کرنا، سنت کی پیروی کرنا، آپ کے اقوال وافعال کی انتباع کرنا، آپ کے

احکام کو بجالانا، آپ کی منع کردہ چیزوں سے پر ہیز کرنا، کشادگی وتلک دسی اور خوثی وناراضگی

ہر حال میں آپ کے اخلاق سے آراستہ رہنا۔اس پر اللہ تعالیٰ کا بیر فرمان شاہد ہے۔

﴿قُلُ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾

ترجمہ:ائے محبوب! آپ فرمائے ! اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرد!اللہ تم سے مجبت فرمائیگا۔

(۲)حضور نے جس امر کا تھم دیا اور جس کی ترغیب دی اسے اپنی خواہشِ نفس پرتر جیج دینا۔

الله تعالى نے فرمایا:

﴿وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُالدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنُ هَاجَرَ اِلَيْهِمُ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُو وَ يُوقِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَة ﴾ (حشر: ٩)

ترجمہ: اورجنہوں نے پہلے سے اس شہراور ایمان میں گھر بنالیادوست رکھتے ہیں انہیں جوان کی طرف ہجرت کرکے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جودیئے گئے اور اپنی جانوں پران کوتر ججے دیتے ہیں اگر چہانہیں شدید بحقابی ہو۔ جودیئے گئے اور اپنی جانوں پران کوتر ججے دیتے ہیں اگر چہانہیں شدید بحقابی ہو۔ (۳) رضائے الٰہی کے لئے لوگوں کو ناراض کرنا۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیّب روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: مجھ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: ائے بیارے بیٹے! اگرتم سے یہ وسکے کہ صبح وشام تمہارے دل میں کسی کے لئے (اپنے نفس کی خاطر) بغض نہ ہوتو اس صفت سے متصف ہو جاؤ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں: اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا: ائے پیارے بیٹے! یہ میری سنت کو زندہ رکھاوہ ہی مجھ سے مجت کرنے والا ہے اور جو مجھ سے مجت کرنے والا ہے اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ در ہیگا۔

جو اِن صفات سے متصف ہو وہی اللہ ورسول سے مجت کرنے میں کامل ہے اور جو جو اِن صفات سے متصف ہو وہی اللہ ورسول سے مجت کرنے میں کامل ہے اور جو بعض امور میں ان کی خلاف ورزی کر ہے تو اس کی محبت ناقص ہے لیکن پھر بھی اسے حضور کا عاشق کہا جائےگا (اگر چہ اسے محبت میں کامل نہیں کہا جائےگا) اس کی دلیل میہ ہے کہ ایک شخص کو شراب چینے کے جرم میں سزا دی گئی ۔ کسی صحابی نے اس پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا: اسے کتنی بار سزا کے لئے لایا جائےگا! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اس پر لعنت مت بھیجو!

(4) حضور کا کثرت سے ذکر کرنا بھی محبت کی علامتوں میں سے ہے۔ کیوں کہ جوجس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔

(۵) حضور صلی الله علیه وسلم سے ملاقات کا اشتیاق وشوق بھی محبت کی علامت ہے۔ کیوں کہ ہر حبیب اپنے محبوب سے ملاقات کا خواہاں رہتا ہے۔اشعریین کی حدیث میں ہے کہ جب

وه لوگ مدینة تشریف لائے توبیر جزیر هدہے تھے:

"غداً نلق الاحبة محمداً و صحبه"

ترجمہ:کل ہم اپنے محبوبوں یعنی حضور صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے۔

(۲) کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کا ذکر آئے تو تعظیم و تو قیر کا مظاہرہ کرے اور نام اقدس سنتے ہی خشوع وخضوع کا اظہار کرے۔ کیوں کہ بیجی

محبت کی علامت ہے۔ الحق تحجی نے کہا:حضور کے وصال کے بعدصحابہ کرام جب بھی آپ کا

ذکر کرتے تو ان میں خشیت پیدا ہو جاتی اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور کثرت کے ساتھ گریہ وزاری کرنے لگتے ۔ یہی حال بہت سے تابعین کا تھا۔ پچھتو محبت وشوق میں ایسا

کرتے اور پچھ خوف و دہشت اور تعظیم و تو قیر میں ایسا کرتے۔

(2) حضور کے محبوبوں لیعنی اہلِ بیتِ کرام اور صحابہ مہاجرین وانصار وغیرہم سے محبت کرنا

اوران حضرات کے دشمنوں اوران سے بغض ونفرت رکھنے والوں سے عداوت رکھنا بھی حضور

سے محبت کی علامت ونشانی ہے۔ کیوں کہ جوجس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے محبوبوں سے

بھی محبت کرتا ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمیین کے بارے میں فرمایا: ...

میں صرف حضرت حسن کا ذکر ہے' اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کرنا ہوں تو اس سے محبت کرنا ہوں تو اس کے اللہ! میں اللہ علیہ وسلم نے بیاجی فرمایا: "جس نے إن دونوں

سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی

اورجس نے ان دونوں سے نفرت کی اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے دشمنی مول لی ، آپ نے میجھی فرمایا: ''میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا!میرے بعدانہیں تقید کانشانہ نہ بنانا۔جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کرنے ہی کی دجہ سے ان سے محبت کی ۔جس نے ان سے نفرت کی تو اس نے مجھ سے نفرت کرنے ہی کی وجہ سے ان سے نفرت کی ہے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اورجس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کواذیت پہونیائی اورجس نے اللہ کو اذيت پهونيجائي توعن قريب الله اسے اپني گرفت ميں ليگا،،اورحضرت فاطمه رضي الله تعاليٰ عنھا کے بارے میں فرمایا:''میرمیرے( جگر کا) ککڑا ہے جو چیز اسے ناراض کر بگی وہ مجھے بھی غضب ناک کر بگی ، اور حفرت اسامه بن زید کے سلسلے میں حفرت عائشہرضی الله عنھا سے فرمایا: "اس سے محبت رکھو! کیوں کہ میں اسے جاہتا ہوں،،اور آپ نے ریجی فرمایا: '' انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی پیجان ہے،،اور حضرت عبداللدائن عمر والی حدیث میں ہے د جس نے عربوں سے محبت کی اس نے میری محبت کے سبب ہی ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہہ ہے ہی اس نے ان سے بغض رکھا، حقیقت یہی ہے کہ جوجس سے محبت کریگاوہ اس سے محبت کرنے والی ہرشکی سے محبت کر ایگا۔

(۸) محبت کی ایک علامت میر بھی ہے کہ اللہ ورسول سے بغض وعداوت رکھنے والوں سے بغض وعداوت رکھے،سنت کی مخالفت کرنے والوں اور دین میں نئ چیز ایجاد کرنے والوں سے دور رہےاورخلاف بشرع ہرکام کواینے اوپر گرال جانے۔اللد تعالی کاارشادہے:

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ﴾

ترجمہ: آپ الله اور قیامت پرایمان رکھنے والی کسی قوم کونہ پائیں گے کہوہ اللہ اور

اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت کرے۔

رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم کے صحابہ نے آپ کی رضا کے لئے اپنے دوست و

احباب کوتل کیااوراین باپ اور بیٹوں سے جنگ کی حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نے حضور سے عرض کیا: اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے (منافق) باپ کا سرقام کر کے آپ کی

بارگاه میں پیش کردوں۔

(۹) محبت کی ایک علامت بہ ہے کہ اس قرآن کومجبوب رکھے جے حضور لائے اورجس کے

سبب آپ نے ہدایت دی اور آپ جس کے اخلاق سے آراستہ رہے، جن کہ حضرت عاکشہ

صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھائے آپ کے اخلاقِ کریمہ کے بارے میں فرمایا:''حضور کا اخلاق اور آپ کی سیرت قرآن ہی تو تھا، قرآن سے محبت بیہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے،اس کے

ارداپ کی یرک رہاں کا یہ علمہ رہاں ہے جب یہ کان عرب و سے ہواں۔ احکام پڑھمل کرے ،اسے سجھنے کی کوشش کرے اوراس کے متعین کردہ حدود سے تجاوز نہ

کرے۔

حضرت بہل بن عبداللہ نے فر مایا: "اللہ سے مجت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے۔ حبّ قرآن کے مجت کرنا ہے۔ حبّ قرآن کی نشانی نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفت رکھنا ہے۔ حبّ آخرت کی سنّت کو اپنانا ہے۔ سنّت کو اپنانا ہے ہے کہ آخرت سے محبت رکھی جائے۔ حبّ آخرت کی

علامت بغض دنیا ہے اور بغض دنیا کی علامت بیہ کد دنیا سے اس قدرلیا جائے جوآخرت کے لئے کافی ہو ،، اور حضرت عبد الله ابن مسعود نے فرمایا: '' ہر شخص اپنے نفس سے صرف قرآن سے حبت کرنے والا ہے تو اللہ ورسول قرآن سے حبت کرنے والا ہے تو اللہ ورسول سے بھی محبت کرنے والا ہے ،،

(۱۰) حضور صلی الله علیه وسلم کی امت پرشفیق و مهربان مونا، اس کا خیرخواه اوراس کو فائده پهونچانے اور اس کو نقصان ده چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنا بھی آپ سے محبت کی علامت و پہچان ہے۔ جبیبا کہرسول الله صلی الله علیه وسلم مومنوں پررؤوف ورجیم تھے ۔۔ علامت و پہچان ہے۔ جبیبا کہرسول الله فایستر یعنب حقوق المصطفیٰ ج۲ص:۲۸۲ تا ۲۸)

(الشفايعريف مون المسطق ج اس المسطق ج اس المسطق ج اس الت الشفايعريف مون المسطق ج اس الت الفتكوكانى حضور صلى الله عليه وسلم كى محبت چول كه ايمان كاجزء لازم ہاس الت الشفاء الله فائده سے خالى نه ہوگى ۔ قارئين كرام انہيں مشعل راه بنائيں ، لباده عشق و محبت اوڑ سے ہوئے ايمان كے لئيرول سے محفوظ و مامون رجي اور اپنال وعيال ودوست واحباب كوان كے دام تزوير ميں سي سنے سے بچائيں . رزقن الله تعالىٰ حبه العميق و و داده المخالص و جعله سبب نجاتنا في اليوم الشديد.

[حل لغات] "جاه،، قدر شرف باندی مرتبه معرم، اسم مفعول از اغرام بعنی ولداده معرف از اغرام بعنی ولداده معرف کهاجا تا به اغرام بعنی ولداده معلم این ولداده معلم از عصوب از علم از عل

# (٣) آنت الَّذِى لَوُلاکَ مَاخُلِقَ امُرأً كَلَّوَلَاخُلِقَ الْوَراٰی لَـوُلا كَـا

[ ترجمه ] مارسول الله تعالى عليك وسلم! آپ ہى وہ حديبِ خدا ہيں كه اگر آپ نه ہوتے تو ہرگزنه كوئى انسان پيدا كيا جاتا اور نه ہى مخلوق پيداكى جاتى \_

[تشریح] سرورِ کا مُنات فخر موجودات صلی الله تعالی علیه وسلم وجرخیش کا مُنات بین \_زمین و .

آسان ،حور و ملک، تبجر و ججر، برگ وثمر، بحر و براور کا ئنات کا ذرّہ ذرہ آپکے وسلے اور صد قے

میں آپ ہی کے نور اقدس سے پیدا کیا گیا ہے۔ بلکہ اگر آپ نہ ہوتے تو رب تعالی اپنی

ربوبیت وخالقیت کابھی اظہار واعلان ندفر ماتا۔حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عند نے اس شعر میں اسی عقیدے کومنظوم فرمایا ہے۔اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق

ومحبت اعلیٰ حضرت رضی الله عنه فرماتے ہیں:

وه جونه تقے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

اور یہ بندہُ سیاہ کارعرض کرتاہے:

زیرِ احسان آپ کے ہرغائب ومشہود ہے آپ کا صدقہ ہے جو بھی خشک و تر موجود ہے

آپ نا ہوتے نہ ہوتا حق تعالیٰ کا ظہور آپ نے بتلایا کہ اللہ ہی معبود ہے مسلکِ تن ابل سنت وجماعت کا مذہبِ مہذب یہی ہے۔ بزرگانِ سلف وخلف کا سی پراعتماد ہے اوراحاد میف کثیرہ ،عبارات فقہا اوراقوالِ علماسی پردال ( دلالت کررہے ) ہیں۔ اس عقیدہ کوشرک و بدعت ، اصول شریعت اورشانِ ربوبیت کے خلاف و ہی سفہا کے کور باطن سمجھتے ہیں جنہیں نہ ہی عظمتِ مصطفے معلوم ہے اور نہ ہی اصولِ شریعت وشانِ مصطفے سے واقف ہیں۔ شرک اور بدعت ، موضوع اورضعیف جیسے چند کلمات رٹ کراپنے آپ کو امام الححد ثین سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی عبارت یا حدیث عظمتِ مصطفے اورشانِ مجتنی پردلالت کرتی نظر آتی ہے تو آئیس کلماتِ محفوظہ کا ورد جاری کردیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمند دھری کئے جی اور بخض وعناد کے خوگر ہیں ہم ان سے پھٹیس کہنا چا ہتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ﴿ حت مِل اللہ علی قلو بھم و علی سمعھم و علی ابصار ہم غشاو قے البت عوام کی سل کیلئے اللہ علی قلو بھم و علی سمعھم و علی ابصار ہم غشاو قے البت عوام کی سل کیلئے چنددلائل پیش ہیں۔

# نى عَلَيْكُ كَاوَلُ الْحُلْقُ اوروجير خليقِ خلق مونے بردلائل:

حدیثِ نوری سے ثابت ہے کہ نور محمدی کی تخلیق اس وقت ہو چکی تھی جبکہ وقت کی اکائیوں کا نام ونشان مجمی نہ تھا، عالم خارج کا کوئی وجود نہ تھا اور عالم رنگ و بواور کا نئات مست و بود کو ابھی زیور تخلیق سے آراستہ نہیں کیا گیا تھا۔خالق نے جب چاہا کہ کوئی اس کے حسنِ از لی سرمدی کا مظہر و عکاس بے تو اس نے نور محمدی کو پیدا فر مایا اور اسی نور سے ساری کا نئات کو وجود پخشا۔

احادیث وسیر کی جتنی کتابول میں حدیث نوری موجود ہے سب کا مصدر ومرجع

مصنفِ عبدالرزاق ہی ہے۔ اس لئے ہم سب سے پہلے حضرتِ امامِ عبدالرزاق رضی اللہ تعالی عندکا پایہ تقابت بیان کرتے ہیں کہ آپ کی شانِ عدالت و ثقابت کے بارے میں ائمہ کا صدیث کی آراء کیا ہیں اوروہ آپ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ حضرت امام عبدالرزاق فن حدیث اور وایت صدیث میں اس قدر بلندمرتبہ پر فائز ہیں کہ امام احمد بن صالح مصری فرماتے ہیں:
"قلت لا حمد ابن حنبل أرأیت احدًا احسن حدیثا من عبد الوزاق قال لا"
ترجمہ: میں نے (حضرت امام) احمد بن ضبل سے پوچھا کہ کیا حدیث میں عبد الرزاق سے بڑھکر آپ کی کو دیکھا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ (تہذیب التھذیب التھذیب ۲۲۹:۲)
الرزاق سے بڑھکر آپ کی کو دیکھا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ (تہذیب التھذیب التھذیب التھا ہوں:

" حديث عبدالرزاق عن معمر احب اليّ من حديث هو لاء البصريين ،،

ترجمه: عبدالرزاق كامعمر سے حدیث بیان كرنا مجھےان تمام بھر يوں سے زيادہ

محبوب ہے۔

آئی رفعت وعظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جلیل القدر امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عند کے خصوصی تلامٰدہ میں سے ہیں اور امام بخاری امام مسلم رضی اللہ تعالی عندے دادااستاذ ہیں۔ ایسے ظیم محدث ہیں کہ حضرت امام ابن حجرعسقلانی رضی اللہ تعالی عند نے اُن کی عظمتوں کا اعتراف إن الفاظ میں کیا ہے:

" ثقة حافظ مصنف شهير ،،

ترجمه: آب ثقة، حافظ اورمشهور محدث بين ( تقريب التحذيب ا:٥٠٥)

اب جبکہ امام عبدالرزاق کی عظمت دل میں بیٹھ گئ تو حدیث نوری کی تلاوت کریں اور جھوییں ۔حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

قلت: يا رسول الله بابى انت و امى! اخبرنى عن اول شئى خلقه الله تعالى قبل الاشياء و الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن فى ذلك الوقت لوح و لا قلم ولا جنة و لا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنى ولا انسى فلما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانى اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول حملة العرش ومن الثانى الكرسى ومن الثالث باقى الملئكة شم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السموات ومن الثانى الارضين ومن الثالث الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السموات ومن الثانى الارضين ومن الثالث الجنة و النار .....

ترجمہ: میں نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ
پرقربان! بتا کیں کہ الله تعالی نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضور صلی الله تعالی علیہ
وسلم نے فرمایا: اے جابر! بے شک الله تعالی نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نورا پنے نور
سے پیدا فرمایا۔ پھروہ نورمشیتِ ایز دی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہلوح
سے پیدا فرمایا۔ پھروہ نورمشیتِ ایز دی کے مطابق جہاں جاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہلوح
سے بندا فرمایا۔ پھروہ نورمشیتِ ایز دی کے مطابق جہاں جاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہلوح

اور ندانسان۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نور کو چارا جزاء میں منقسم فرمایا۔ پہلے جزیے قلم ، دوسرے جزیے لوح اور تیسرے جزیے عرش کو پیدافر مایا۔ پھر چوتھے

جز کے چار ککڑے گئے۔ پہلے سے حاملینِ عرش ، دوسرے سے کری اور تیسرے سے مابقیہ فر

شتوں کو پیدا فر مایا۔ پھر چوشے جز کے چار ککڑے کئے۔ پہلے جز سے آسانوں کو، دوسرے جز سے زمینوں کواور تیسرے جز سے جنت ودوزخ کو پیدا فر مایا.....الخ

حضرت امام عبدالرزاق رضی الله عنه کی ذکر کرده حدیث نوری کومندرجه ذیل اعلام عظام نے بھی اپنی اپنی تصانیف میں درج فرمایا ہے۔ فہرست ملاحظ فرمائیں! امام قسطلانی

ن المواهب اللدنية ج اص : ٢٩٨، مين حضرت امام زُرقاني في شوح

المو اهب اللدنيه،، مين حضرت يفيخ عبدالحق محدث دهلوى في " مد ارج النبو ة ج

اص: ١،، ميں حضرت امام مجلوني نے "كشف المخصاء جاص ١ ٣٠، ميں۔

حضرت امام کاشفی بروی نے 'معارج النبوۃ ج اص ۳۳۹، ، پس اعلی حضرت اما مام کاشفی بروی نے ''معارضا قادری نے الم ملفوظ حصة اص :۵۵ ،، پس امام عبدالغنی تابلسی نے ''

ا لحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية،، مين اور حضرت امام محمد مهدى الفاسى

نے ''مطالع المسر ات شرح د لائل النحيرات،، ميں درج فرمايا ہے۔

# ومابيون كافريب:

میں نے آغاز گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جس قدرمشائخ نے اس حدیث کی تخریخ کی ہے ان سب کا مرجع ومصدرمصصن عبدالرزاق ہی ہے۔لیکن مصصبِ عبدالرزاق کے جو نسخ ہندو پاک اور بیش ترعرب ممالک میں موجود اور شائع و ذائع ہیں انہیں از ابتداء تا انہا پڑھ ڈالئے بیں انہیں از ابتداء تا انہا پڑھ ڈالئے بید دیث نوری کہیں بھی نظر نہ آئیگی۔ اس لئے لبنان کے بعض علاء شافعیہ اور ساری دنیا کے غیر مقلدین پھران کے دام فریب میں آگر پھر فنی حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا کہیں سے جوت نہیں ہے۔ بیحدیث بالکل موضوع اور گڑھی ہوئی ہے۔ بیفر قد و ہا بیتو سینہ تعویک کر کہتا ہے کہ بیحدیث نوری کوئی مائی کا لال مصنف عبدالرزاق میں دکھانہیں سکتا۔ لہذ اسنیوں کے عقائد کی بنیا و احادیث موضوعہ پر ہے۔ و غیر ھا من الھذیا نات۔

ظاہری بات ہے کہ مندرجہ بالاثقة محدثین عظام نے مصعبِ عبدالرزاق کے حوالے سے اس حدیث کی تخ تئ فرمائی ہے۔ اگر اُن حضرات نے مصعبِ عبدالرزاق میں اسے پڑھانہ ہوتا تو ہرگز اسکی تخ تئ نہ فرماتے۔ ان حضرات کی طرف سے مصنف کا حوالہ پیش کیا جانا ہی اسمیں اس حدیث کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ غلطی ایک سے تو ہوسکتی ہے کین استے نفوس قد سیہ سے خطاسرز دہوجائے عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔

اب لازماً بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف سے بیحدیث غائب کیسے ہوگئ؟ ایک زمانے تک اربابِ علم ووانش اس کے جواب کی تلاش میں جران وسرگرداں رہے اور طرح کے جوابات دیتے رہے ۔ لیکن اب حقیقت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا ہے، خالفین کی علمی خیانت اوراد بی دہشت گردی طشت ازبام ہوچکی ہے اور دنیا اس سوال کے حیج جواب سے واقف ہوچکی ہے۔ وہ جواب بیہ کہ بیہ کتاب پہلے غیر مطبوع تھی ۔ غیر مقلد عالم جواب سے واقف ہوچکی ہے۔ وہ جواب بیہ کہ بیہ کتاب پہلے غیر مطبوع تھی ۔ غیر مقلد عالم حبیب الرحمٰن اعظمی مؤوی نے بیروت جاکر سب سے پہلے اسکی اشاعت کروائی۔ اِس وہمنِ

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

رسول نے اپنی خباش باطنی کے سبب نہ صرف مید کہ حدیث نوری کے ساتھ دس بابوں کو نکال دیا بلکہ بدترین خیانت کرتے ہوئے قوسین کے در میان اپنے عقائد باطلہ خبیثہ کو ثابت کرنے کے لئے حواثی لگائے ۔ ساتھ ہی ساتھ اساد میں الث چھر کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیدیا تا کہ عالم اسلام کو یہ باور کرایا جاسکے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد احاد یہ ضعیفہ یا موضو عہد سے فابت و مراجہ ماہل حدیث غیر مقلدین کے عقائد احاد یہ صحیحہ سے فابت و مؤید ہیں۔

اس خائن کی بیرخیانت اس وفت طشت از بام ہوئی جبکہ یو۔اے۔ای۔ کے وزیر اوقاف محققِ عصراورعظيم محدث حضرت شيخ عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع حميري نے مختیق و جبتح کر کےمصنف عبدالرزاق کا ایک قلمی نسخہ حاصل کرلیا۔ جسے انہوں نے چند سالوں پیشتر "الجزأ المفقود من الجزأ الاول من المصنف للحافظ الكبير ابي بكر عبد الوزاق بن همام الصنعاني ،، كنام سے شائع كرايا۔ بين خواس وقت مير بيشِ نظر ہے۔اس میں تقریظ ، تقدیم اور تعارف مصنف کے بعد کتاب الایمان کے تحت کل دس ابواب مرتب کی تحقیق و تخریج کے ساتھ شامل ہیں۔وہ دس ابواب یہ ہیں (۱) باب فی تخلیق نور محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم [اس باب کے تحت حدیدہِ نوری کوذکر کیا گیاہے](۲) باب فی الوضوء (٣) باب في التسمية في الوضوء (٣) باب اذا فرغ من الوضوء (٥) باب في كيفية الوضوء (٢) باب في عسل اللحية في الوضوء (٤) باب في مخليل اللحية في الوضوء (٨) باب في مسح الرأس في الوضوء (٩) باب في كيفية المسح (١٠) باب في مسح الأ ذنين \_اس نسخه مين فہرست کے ساتھ صفحات کی تعدادہ ۱۰ ہے۔ مرتب نے اپنی تحقیق میں صدیث نوری پر وارد

کے گئے تمام اعتراض کے پر نچے اڑا دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ "نور البدایات و ختم
النهایات ،، کے نام سے تقریباً ۱۵ صفحات پر محیط ایک زبر دست مقالہ بھی تحریفر مایا ہے،
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوّلیت اور نورانیت پر انتہائی قیمتی اور مفید بحثیں کی ہیں۔ یہ
کتاب لائق مطالعہ اور قابل استفادہ ہے۔ اس فقیر کے پاس دونوں نسخ موجود ہیں اور فقیر
نے انکا ترجمہ بھی کر دیا ہے جو کہ اشاعت کے لئے کسی اہل خیر کا منتظر ہے۔ لہذا ان فریبیوں
کے فریب میں آگر بینیس جھنا چاہئے کہ حدیث نوری مصنف عبدالرزاق میں موجود نہیں
ہے۔

جلیل القدر محدث وامام ابوالفرج جمال الدین المعروف بامام ابن جوزی رحمة الله علیه بخصی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے نور کے اول الحلق ہونے کے متعلق ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ آقاصلی اللہ تعالی علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

"اول ما خلق الله نوري ومن نوري خلق جميع الكائنات"

ترجمہ: یعنی اللہ نے سب سے پہلے میر نے ورکو پیدا فر مایا اور پھر میر نے ورسے جمیع ا

كائنات كوبيدافرمايا\_ (ابن جوزي ميلا دالنبي ص:٣٢)

# ومابيون كااعتراض اوراسكاجواب:

ہوسکتا ہے کہ وہابیت ونجدیت کا جام لبالب پینے والے ہمارے اس عقیدے پرضرب لگانے کے کیے وہ حدیث پیش کریں جو قلم کے اول الخلق ہونے پر دلالت کرتی ہے جسے حضرت امام

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

ترندی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنه سے روایت کیا ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا:

"ان اول ما خلق الله القلم فقال: اكتب قال: ما اكتب؟ فقال:

اكتب القدر ما كان و ما هو كائن الى الابد" (الجامح للرندى ٣٨ ٣٨)

ترجمہ:اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ پھراس سے فرمایا: لکھ! اس نے

عرض کیا: کیالکھوں؟ فرمایا: تقدیرلکھ جو پچھ ہو چکا اور جو پچھابدتک ہونے والاہے۔

جب اس حدیث سے قلم کا اوّل اُخلق ہونا ثابت تو پھرنو رِمجمہ ی صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کا اوّل اُخلق ہوناغیر ثابت۔ کیونکہ اوّلیت توا کیک ہی کوحاصل ہوگی۔

#### جواب:

کہنے والوں نے کی کہاہے کہ 'خداجب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے،،اہلِ عظالت و خباشت کی بارگاہ میں دلیرانہ عرض ہے کہ حضرت جی! بعینہ یہی حدیث ہمارے موقف پر دلالت کررہی ہے۔ ذرااس حدیث کے الفاظ میں غور کریں! اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم سے فرمایا' اکتب ما کان و ما ہو کا ئن، اس سے پہنے چلاقلم سے پہلے بھی کسی چیز کی خلیق ہو چکی تھی جسکے احوال کھنے کا تھم کو دیا گیا تھا اور وہ ہی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق ہو چکی تھی جسکے احوال کھنے کا تھم کا موریا گیا تھا اور وہ شی مرقاۃ المفاتیج میں یوں رقم طراز ہیں:

" فالاوّلية اضافية .الاوّل الحقيقي هوالنور المحمدي عُلَيْكُ "

ترجمہ بنلم کی اوّلیت اضافی ہے۔ حقیقی اوّلیت تو نورِ محمدی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو حاص ۔ ۱۳۹ ) حاصل ہے (مرقاۃ جاص ۔ ۱۳۹)

لہذا قلم کی اوّلیت نورِ محمدی کے بعد تمام اشیاء پر ہے۔ نور محمدی کی اوّلیت سے اسکا کوئی تعارض نہیں۔اسی طرح عرش عقل، پانی کی اولیت کے متعلق جو اقوال یا اصادیث ہیں ان سب کو اضافی اوّلیت پرمحمول کیا جائیگا۔ یعنی ان سب کی اوّلیت مختلف اجناس کے لحاظ سے ہے اور جب لحاظ واعتبار بدل گیا تو ہرایک کی اولیت اپنے اپنے لحاظ

اوراگر بالفرض حدیثِ نوری کوشیح نه مانا جائے تب بھی ہمارے عقیدے پرضرب نہیں پر تی کیوں کہ آیتِ کریمہ:

ہے قائم رہی ۔

﴿ وَمَا اَرُسَلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَّلُعَالَمِينَ ﴾

ترجمہ:ائے محبوب!ہم نے آپ کوسارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔

بھی رسول پاک کاول الخلق ہونے پردلالت کررہی ہے۔ کیونکداس آ بت کر بھہ میں رب تارک و تعالیٰ نے آپ کوسارے عالم کے لئے رحمت بتایا ہے۔ اور عالم ماسوا اللہ کو کہتے ہیں ۔ تو یہ بات روشن ہوگی کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا استثناء عالم خلق کے ہر ہر فرد کے لئے رحمت ہیں۔ وجود ایک نعمت ہے اور ہر نعمت رحمت ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالمین کے لئے رحمت ہیں۔ لہذا مر تبہ ایجاد میں تمام عالم کا موجود ہونا بواسط کو جو دِسیّد المرسلین ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل ایجاد ہیں آپ کے بغیر کوئی فردِمکن موجود نہیں ہوسکتا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل ایجاد ہیں آپ کے بغیر کوئی فردِمکن موجود نہیں ہوسکتا۔

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

اب چوں کہ تمام عالمین اپنے وجود میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محتاج ہیں اور آپ محتاج اللہ وجود میں تحتاج البند اللہ اللہ وجود میں تحتاج البند اللہ وجود میں تحتاج البند اللہ وجود میں محتاج پر مقدم ہوتا ہے۔ لبندا اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول الحلق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فر مایا اور پھر ساری کا نئات کو آپ کے نور سے وجود پخشا۔ اس کے علاوہ متعدد آپیتیں ہیں جود لالہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اول الحلق ہونے پر دلالت کر رہی ہیں ۔ لئے ن الم اذکر ھا حوف اللہ علویل .

اب میں گفتگو کے اس باب کوا ہام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر پر بند کرر ہاہوں۔ شعر

ده جونه تقے تو یکھنه تھاده جونه بو∪تو یکھنه ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

[حل لغات] " لولا، : حرف خضيض وتنديم ہے۔ غير عامل ہے۔ لواور لاسے مركب ہے۔ لوحرف شرط ہے۔ جزائے منفی ہونے كے سبب شرط كے منفی ہونے پردلالت كرتا ہے ۔ جب اس كے بعد لاآيا تو شرط كی فئی ہوگئ جبكا واضح مطلب ہيہ كہ شرط موجود ہے۔ اب "لولا، كامعنی بيہ ہوا كہ دوسر ہے جملے كامضمون منفی ہے كيونكہ پہلے جملے كامضمون موجود ہے۔ شعر كامطلب بيہ ہوا كہ دوسر سے جملے كامضمون منفی ہے كيونكہ پہلے جملے كامضمون موجود ہے۔ شعر كامطلب بيہ ہوا كہ اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو مخلوق پيدا نہ كی جاتی ، كين خلق پيدا كی گئ تو ثابت ہوا كہ حضور آج بھی زندہ ہیں۔ "كلا، :حرف ردع ہے۔ تعبيدا ورز جركے لئے استعال كيا جاتا ہے۔ " ما خلق ، : ۔ ماضی منفی جمہول از خلق يخلق (ن) بمعنی پيدا كرنا۔

# (۵) أَنْتَ الَّذِي مِنُ نُورِكَ الْبَدُرُ اكتَسَىٰ وَ الشَّمُسُ مُشُرِقَةٌ بِنُورٍ بَهَاكَا

[ترجمه] آپ ہی وہ (حبیب کبریا) ہیں جن کے نور سے چودھویں کے چاند نے حسن و

جمال اورنور کالباس پہناہے اور آفاب آپ ہی کے نور حسن سے روش و تابنا ک ہے۔

[تشریح] ربّ ذوالجلال نے اپنے محبوب فر کا ئنات صلی الله تعالی علیه وسلم کووه حسن و جمال

عطا فرمایا کہ جس طرح زبان اسکے اظہار و بیان سے قاصر ہے اس طرح اقلام اسکی منظرکشی

سے عاجز ہیں۔ کا ننات کے ذریے ذری نے رخ زیبائے مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسن و جمال کی بھیک مانگی ہے۔ کونین کا جمال وکمال چہرہ مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

ک ایک جھلک ہے۔

صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه آپ کا رخ انور د مکید کر پکارا مطے:

و احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلدالنسآء

خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء

ترجمه: يارسول الله صلى الله عليه وسلم! آپ سے زیادہ حسین وجمیل میری آ کھنے

دیکھاہی نہیں اور عورتوں نے آپ سے زیادہ جمیل بچہ جنا ہی نہیں۔ آپ ہرعیب سے منزہ پیدا سر کا سال بریوں مند منہ سے رہاتہ ہوں کا

کئے گئے۔ گویا کہ آپ اپن مرضی کے مطابق پیدا کئے گئے ہیں۔

حسان الہند حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنداسی حسن بے مثال کے شیدائی میں۔ یوں ثناخوانی کرتے ہیں۔ وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یمی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

بھی یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

لے یات نظیر ک فی نظر مثل تونہ شد پیداجانا جگ راج کوتاج تو رے سرسو ہے تجھ کوشہ دوسراجانا

اور جب گوشته فکرمیں روئے منور چیکا توبے ساخنہ پکارا مجھ۔

خامہ قدرت کا حسنِ دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اینے پیارے کی سنواری واہ واہ

# جمال مصطفائی:

آپکواللدرب العزت نے حسنِ کل عطا فرمایا ہے۔حضرت بوسف علیہ الصلوة والسلام اور ساری کا نئات کا حسن آپکے حسن کی ایک جھلک ہے۔ جس نے بھی آپ کودیکھا محو حیرت ہو کر شمس وقمر کی تابا نیوں کو بھول گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

یں وات بھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرخ حلّہ اوڑ سے لیٹے ہوئے سے میں بھی جائد فی رات بھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرؤ انورکو" فاذا هو احسن عصد من القصم و ،، بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ حضور چاند سے زیادہ خوبصور ت بین (مشکوة المصابیح ص: ۱۵۱۸)۔

انہیں جابرین سمرہ رضی اللہ عنہ سے سی نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چبرہ تلوار کی طرح چکیلا تھا؟ تو فرمایا:

> "لا، بل كان مثل الشمس والقمر" (مشكوة المصانيح ص: ٥١٥) ترجمه: نبيس بلكه آپكاچ رؤمبارك تو آفتاب وما بتاب كى طرح روشن تقا

> > ام المونيين حضرت عا تشرضي الله عنها فرماتي بين:

"كان رسول الله عَلَيْكُ احسن الناس وجها و انورهم لونا لم يصفه واصف قط الا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر وكان عرقه في وجهه مثل

اللؤلؤ"(المواهب اللدني للقسطلاني جهم ٢٢٥)

ترجمہ:حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ سب سے حسین اور آپکا رنگ سب سے منور تھا۔جس نے بھی آپکی تعریف کی تو آپ کے چہرہ پر پسینہ کی بوندیں آپ کے چہرہ بر پسینہ کی بوندیں مثل موتیوں کے معلوم ہوتی تھیں۔

حضرت كعب ابن ما لك رضى الله عنه فرمات بين:

" کان رسول الله عَلَیْتُ اذا سر استنار وجهه حتی کانه قطعة من القمر،،
ترجمه: جبرسول الله علی الله تعالی علیه وسلم مسکراتے تصفق آپکاچرهٔ مبارک اس
طرح روشن ہوتا کہ گویاوہ چا ند کا کلڑا ہے۔ (الصحیح للبخاری جام: ۲۰۰۵)
صحابی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه رسول

ا كرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كے رخِ انور كى تعريف وتو صيف ميں رطب اللسان ہيں۔

لولم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر

ترجمہ:اگرحضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجو دِمبارک میں وحی الہی معجزات اور

ديگردلائل نبوت نه بھی ہوتے تو بھی ائے مخاطب ان کارخ روثن ہی دليل نبوت كيليے كافی ہوتا۔ (المواصب اللد نيلقسطلانی جهص:۲ المدرج النبوی ص:۳۲)

صحابه کرام رضوان الله تعالی میم اجمعین نے محض تقریب فہم کیلیے شمس وقمر کے نور

اوران کے حسن و جمال سے آپ کے نوراور حسن و جمال کوتشبیہ دی ہے ورنہ حقیقت بیہے کہ

دونوں کے حسن و جمال میں زمین وآسمان کا فرق ہے۔ آفتاب وماہتاب کی چیک دمکے حسن و

جمال اورخو بی و کمال سب پیغمبرِ اعظم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ ہے۔

آپ ہی کے نور کا پر تو ہے۔حضرت امام اعظم رضی الله تعالیٰ عندنے اس شعر میں اس حقیقت

ا پ بی سے ورہ پروہے۔ سرے اما ہے اسم ری اللہ تعالی عندے اس سرین ای سیست کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ میرکامل نے آپ ہی کے نور سے لباس نوری پہن رکھا ہے اور

آ فآب آپ ہی کے چہرہ جمال سے روش و تا بناک ہے۔ شمس وقمر کے نور پر نور کا اطلاق مجاز آ

ہوتا ہے نہ کہ تقیقۂ ۔ بیہ جو مہروماہ پر اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا

(حدائق بخشش)

[حلّ لغات] "نور ،، ـ روشی اور بقول بعض نوراس کیفیت کانام ہے جسکوتو ت باصرہ

اولاً ادراک کرتی ہے پھراس کے واسطے سے مبھر ات کا ادراک کرتی ہے۔ (جمع) انسوار

ونیران - "بدر ،، - ماه کامل - چودهوی رات کاچاند (جمع)بد ور - "اکتسلی ، بخل ماضی صیغه واحد فد کرغائب از اکتساء معنی ہے کپڑے پہننا - لباس پہننا - "شهسس، - آفاب مسورج (جمع) شموس - "بها، - اصل میں بہاء تھا ہمزه کو ضرورت شعری کیوجہ سے حذف کردیا - یہ مصدر ہے نصر ، سمع ، کرم کے ابواب سے حسین و خوبصورت ہونے کے معنی میں استعال ہوتا ہے -

(٢) أنْتَ الَّذِى لَمَّارُفِعُتَ الى السَّماء بِكَ قَدُ سَمَتُ وَتَزَيَّنَتُ لِسَرَاكَا (٤) أنْتَ الَّذِى نَا دَاكَ رَبُّكَ مَرُحَباً وَلَقَدُ دَعَاكَ لِقُرُ بِهِ وَحَبَاكاً

[ترجمه] آپ ہی وہ (حبیب یزداں) ہیں کہ جب آپ کو (شب معراج) آسان پر بلند کیا گیا تو آپ ہی کے صدقے میں اسے بلندی اورآپ ہی کی سیاحت کے طفیل اسے زینت حاصل ہوئی۔

آپ ہی وہ (محبوب) ہیں جن کورب تعالیٰ نے '' مرحبا، کہد کر پکارا اور اپنے قریب بلا کر بے حساب نعمتوں سے نوازا۔

[تشریح] حضرت سیدنا امام اعظم ابوصنیفه رحمة الله علیه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی بارگاه میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جب

### ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

شب معراج آپ آسانوں پرتشریف لے گئے تو اس مبارک ومسعود سفر کی برکت سے انہیں رفعت و بلندی اور زینت وخوبصورتی حاصل ہوگئی اور اس شب اسری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیدار الہی کا وہ کمال حاصل ہوا جو مخلوق کی عقلوں سے ماوراء ہے،۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا وہ قرب حاصل ہوا جسے قلم وزبان بیان کرنے سے قاصر بیں۔ رب کا کنات نے آپ کو ایسے کمالات اور ایسی خوبیوں سے نواز اجو تمام خوبیوں اور کمالات سے بڑھ کر ہیں۔

کمالات سے بڑھ کر ہیں۔
اس مبارک سفر میں آپ جنت ودوزخ ،عرش وکرسی ،لوح وقلم اور تمام آسانوں کی سیر کرتے ہوئے وہاں پہو نچ گئے جہاں تک سیدالملائکہ جبر میل امیں بھی نہیں پہو نچ سکے اور پھر آپ نے ماتھے کی نگاہوں سے اس حسنِ از لی کا دیدار کیا جس کی ایک جھلک کیلئے انبیاء ومسلین ،اولیائے مکر مین اور ملائکہ مقربین بلکہ کا کنات کا ذرہ ذرہ ترستار ہالیکن رہ کا کنات کو یہ منظور نہ ہوا کہ مجبوب کے سواکوئی اور اس دنیا کی فانی نگاہوں سے اسکے حسنِ از لی کا دیدار کرسکے۔

### سفرِمعراج:

سفرِ معراج حق ہے نفسِ معراج پرآیتِ مبارکة "سبحسان المدی اسسوی السسخ" دلالت کررہی ہے اورآسان تک کاسفراحاد یدف کثیرہ شہورہ سے ثابت ہے اور مافوق السماء کاسفراخبار آحاد کی دلالت سے واضح ہے نفسِ معراج کامنکر کا فرہ اور فدکورہ تفصیل کے مطابق معراج کا انکار کرنے والا بدعتی ضال ومصل ہے۔حضرت علامہ تفتاز انی

ادلهٔ ایمانیه شرح قصیدهٔ نعمانیه

رحمته الله عليه شرح العقائد مي فرمات بي:

"وهو من المسجدالحرام الى بيت المقدس قطعي ثبت با لكتا ب

والمعراج من الارض الى السماء مشهور ومن السماء الى الجنة اوالي

العرش او غير ذالك آحاد،،(شرح العقائد للشفي ص:٥٥)

ترجمہ: بیت الحرام سے معجد اقصلی تک جانا قرآنِ مقدس سے ثابت ہے اور زمین سے آسان تک کی سیر براحاد یرہ مشہورہ دلالت کررہی ہیں اور آسان سے جنت تک یاعرش

تك ياس سيجى آ كے جانا اخبار آ حادسے ثابت ہے۔

# ديداراللي:

فبمعراج دیدار الهی کے تعلق سے چند حدیثیں ملاحظ فرمائیں:

(۱) حضرت امام بخاری رضی الله عند نے حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے سفر معراج

کی طویل حدیث روایت کی ہے جس میں ہے:

" حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب

قوسين او ادنيٰ " (الشي النخاري ج اصفح ١١٢٠)

ترجمہ:حتی کہ سیدنا محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ امتنھی پر آئے اور جبارِ رب العزت آپ سے قریب ہوا پھراور زیادہ قریب ہواحتی کہوہ آپ سے دو کمانوں کی مقداررہ

گیایااس ہے بھی زیادہ نزدیک۔

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

#### (۲) حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں:

" عن عبدالله بن شفيق قال:قلت لابي ذر: لو رأيت رسول الله مُلْكِيِّكُ

لسئلته فقال عن اى شئى؟ قال: كنت اسئله هل رأيت ربك؟ قال ابو ذر: لصير المناه الم

سئلت فقال: رأيت نورا،، (الشيخ لمسلم جاص:٩٩)

ترجمہ: عبداللد بن شفق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ اگر میں رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو ضرور بوچھتا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بوچھتے میں نے کہا کہ میں یہ بوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا تو ابو ذرنے کہا کہ میں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ نور ہی نور تھا۔

(٣) حضرت امام احد بن طنبل رضى الله تعالى عندروايت كرتے بين:

"عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله عَلَيْكُ رأيت ربى تبارك وتعالى " (مندالامام *احم بن عنبل جاص*٢٩٠)

ترجمہ:حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔

(۴) حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں:

" ذكر ابن اسحاق ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس رضى الله عنهما يسئله هل رائ محمد ربعه فقال نعم " (الثفاء معريب مقوق المصطفى حاص: ٣٨٦)

ادلهٔ ایمانیشرن قصیدهٔ نعمانیه

ترجمہ: ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر نے حضرت ابن عباس کے پاس سے بیس الگر نے کے لئے ایک آ دمی بھیجا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔

انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ حن

حضرت امام احدین منبل فرماتے ہیں: "أنا اقول بحدیث ابن عباس بعینه رأی ربه رأه رأه حتی انقطع نفسه،،

(الثفاء بعر يفسِ حقوق المصطفى جاص: ٣٨٠)

ترجمہ: میں حضرت ابن عباس والی حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ۔حضرت امام احمداس کی تکرار کرتے ہی رہے یہاں تک کہ آپ کی سانس بیسے گئ

ان کے علاوہ اور بھی بہت می حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شپ معراج رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا۔ نفس دیدار اللی میں صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف تھا کہ بید دیدار دل کی ورمیان کوئی اختلاف تھا کہ بید دیدار دل کی نگاہوں سے موایاسرکی نگاہوں سے ۔ تفصیل اس موضوع پرکھی گئی کتابوں میں ملاحظہ کریں۔

# اعتراض:

احادیث سے ثابت ہے کہ شبِ معراج رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے قریب ہوئے اور خدا آپ سے تریب ہوا قریب و بعید ہونا اجسام کے خواص میں سے ہے۔اس سے تو معاذ الله رب تعالیٰ کا جسم ہونا ثابت ہور ہاہے اور بیفضی الی الا مکان ہے فیتطرق

ادلهُ ايمانية شرح تصيدهُ نعمانيه

اليه الحدوث وهو مبطل الألوهية.

#### جواب:

ماية نازمحدث حضرت علامه غلام رسول صاحب قبله سعيدى مُدَّ ظله العالى حضرت

قاضى عياض مالكى رحمه الله كحوالي سي لكصة بين:

''قرآن مجیداوراحادیث میں اللہ تعالی کی طرف جوقرب کا اساد کیا گیاہے یا اسکے قریب ہونے کا معنی بیان کیا گیاہے یہ مکان اور نہایت کا قرب نہیں جسیا کہ ہم نے امام جعفر بن محمرصا دق رضی اللہ عنہ سے نقل کیاہے کہ قرب کی کوئی حذبیں ہے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ کے نزدیک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ظیم مرتبہ اور مقام کو ظاہر کیا اور آپی معرفت کے انوار کو چیکا یا اور اللہ تعالی نے آپ کیوا پے غیب اور اپنی قدرت کے امرار کا مشاہدہ کرایا اور اللہ تعالی جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہوا تو اسکا معنی یہ امرار کا مشاہدہ کرایا اور اللہ تعالی جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہوا تو اسکا معنی یہ

ہے کہاس نے آ کی ثنائے جمیل کی ،آپ سے زیادہ انس کا اُظہار کیا اور آپ سے بہت خوش

ہوااورآپ پر بہت احسان ،ا کرام اورانعام فرمایا۔ ص

(شرح سيح مسلم علامه سعيدي صاحب ج اص: ١٩٧١)

# علم ما كان وما يكون:

شپ معراج رب تبارک وتعالی نے حضور پرنورسرکارا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینئہ مبارک پیدستِ قدرت پھیر کے آ کچو عسلم ما کان و ما یکون [ماضی اور مستقبل سب کاعلم عطا فرمایا اور آ کی سینهٔ مبارک کوابیا خزینه بنا دیا جسمیں اسرارِ اللهیه، معارفِ ربّا نیداورعلم وحکمت کے ہزار در ہزار اور بے حدو بے شارچشمے اہل رہے ہیں جنکو یا تو وہ جانیں یاان کا خالق و مالک مولی تعالیٰ جانے۔

حضرت عبدالرحمن بن عائش رضى الله عنه فرمات بين كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم

نے قرمایا:

" رايت ربّى عزّ و جلّ فى احسن صورة قال: فيم يختصم الملأ الا على قلت: انت اعلم. قال: فوضع كفة بين كتفى فوجدت بردهابين ثدى فعلمت ما فى السملوات و ما فى الارض " (مشكلوة باب المساجد ص: ٢٠٠٠ وجار أحسل على ١٠٠٠ وجاء الحق ص: ٣٢٠ وجاء الحق ص: ٣٤٠ وجاء

ترجمہ: میں نے اپنے رب عزوجل کواحسن صورت میں دیکھا۔رب نے فرمایا کہ اے محمہ! ملائکہ مقربین کس بات میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے عرض کی: مولا تو ہی خوب جانتا ہے،۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: پھر میرے رب نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ میں نے اسکے وصول فیض کی شھنڈک اپنی دونوں میں جھا توں کے درمیان پائی۔ پس مجھے ان تمام چیزوں کاعلم ہوگیا جو کہ آسانوں اورزمینوں میں ہیں۔

اس باب کی فصلِ ثالث میں جوحدیث ہے آسمیں بیالفاظ زائد ہیں: "فتجلی لی کل شیء وعرفت" ترجمہ: جب رب تبارک وتعالی نے اپنا دستِ رحمت میرے دونوں شانوں کے

درمیان رکھا تو ہرشک میرے لئے روشن ہوگئ اور میں نے پیچان لیا (مشکوۃ ص:۷۲)

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے

ہوئے فرماتے ہیں:

"وانسته ههر چه در آسیان وهر چه در زمین بود عبارت است از حصول تیام علوم جنروی وکلی واحاطهٔ آن "

(اشعة اللمعات شرح مشكوة جاص٣٣٣)

ترجمہ: ''جو کچھآ سان وزمین میں ہے میں نے جان لیا،، بیتمام کی وجزئی علوم کے حصول واحاطہ سے عبارت ہے۔

افضل الافاضل امثل الاماثل حضرت علامه مفتى نقى على خال صاحب (والدمحترم

المحضرت) "الكلام الاوضح في تفسيرِ الم نشرح، ميں فرماتے ہيں:

''پروردگار تقتر و تعالی نے اس وقت اپنے حبیب کوعلم ملک وملکوت اور اسرار جبروت ولا ہوت سے مطلع فر مایا ''فاو حلی السی عبدہ ما أو حلی '' لکھاہے کہ جب آپ

عرش سے بڑھے ہیبت سے زبان میں لکنت پیدا ہوگئ۔اس وقت پروردگارنے دستِ قدرت اپنا آپ کے شانوں کے پچ رکھااسکے رکھنے سے علم اولین وآخرین آپ کو حاصل ہوااورایک

روایتِ مرفوع میں آیا کہ جب میں مقامِ جلال وہیت میں پہو نچاخوف میرے دل پر غالب

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

ہوا۔ ناگاہ ایک قطرہ عرش سے ٹپکامیں نے نوش کیا کوئی چیز اس سے شیریں نہ چھی بجر دنوش فرمانے کے اگلوں پچپلوں کاعلم مجھکو حاصل ہوا،، (الکلام الأوضح فی تفسیر سورہ الم نشرح ص: ۳۷۹)

حضرت ملاً معین واعظ کاشفی ہروی رحمۃ الله علیہ نے بھی اسے بیان فرمایا ہے ملاحظہ ہو!معارج النوۃ ج۲ص۲۹۲۔

ان دلائلِ قاطعہ سے واضح ہوا کہ خالق کا نتات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوشبِ معراج برعلم کلی وجزئی سے آگاہ فرمادیا۔ یہی حق ہوا درہم عشاقِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاعقیدہ ہے۔ فالحد مد لله علی ذلک اللهم ثبت قلوبناعلی هذه العقیدة الصحیحة النقیة.

[حل لغات] "لما،، ـ حرف شرط ب فعل ماضى كيماته خاص ب اورا ي دوجملول برداخل بوتا ب هميل سفعل افى كاوجود فعل اول پرموتوف بوتا ب "رفعت،، ـ صيغه واحد فدكر حاضر مجهول از فت بحنى الخانا ـ بلندكر تا ـ "سمت، ـ صيغه واحد مؤنث غائب از سما يسمو سمو المجمع بلند بونا ـ آسمان كوساء اسى لئے كہتے ہيں كه وه بلند بوتا ب ـ اسى مناسبت سے بر بلند چيز مثلاً حجب كوساء كہتے ہيں ـ "تزينت، ـ صيغه واحد مؤنث غائب از باب تفعل ـ اسكا مصدر تزين آراسته بونا اور زينت پائے كمعنى ميں آتا ہے ـ "نا دى،، ـ صيغه واحد فدكر غائب از باب مفاعله بمعنى بلانا ـ نداكر نا ـ "مر حبا، ـ مسافر كى الد پرخوش بوكر كہا جاتا ہے مر حبا بك يعنى تم نے كشادگى پائى اس كنوش بوجا ووحشت آمد پرخوش بوكر كہا جاتا ہے مر حبا بك لينى تم نے كشادگى پائى اس كنوش بوجا ووحشت

محسوس نہ کرو۔ یہ ان مصادر میں سے ہے جن کے عوامل کو وجو باحذف کردیا جاتا ہے۔ ' حبا، ، باب نصر سے فعل ماضی صیغہ واحد فد کرعائب ہے۔ معنی ہے قریب ہونا۔السفینة جاری ہونا۔الشفی پیش آتا۔ کندا و ب کذا بغیر کسی بدلے کے دینا۔ پہلامعنی بھی مراد ہوسکتا ہے اور آخری معنی بھی۔ میں نے ترجمہ میں اس آخری معنی کو ترجے دی ہے۔

# (٨) أنْتَ الَّذِي فِيُنَا سَعَلْتَ شَفَاعَةً لَبَّاكَ رَبُّكَ لَمُ تَكُنُ لِسِوَاكَا

[ترجمه] آپ ہی وہ (شفع) ہیں کہ جب آپ نے بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت کی درخواست کی تو آپ کے رب نے اسے قبول فر مالیا اور بیشفاعت (اولاً) کسی اور کیلئے نہیں۔(یاالی شفاعت کا متیاز کسی اورکونہ ملا)

[تشریح] ہم اہلِ سنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جبکہ تمام او لین و آخرین جمع ہو گئے ، نفسی نفسی کا عالم ہوگا ، کوئی کسی کا پر سانِ حال نہ ہوگا ، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا ، زمین تپ رہی ہوگا ، لوگ اپ نہینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہو گئے گناہ گاروں کی سیاہ کاریاں سامنے ہوگی ، ان کے کلیج پھٹ رہے ہوں گے اور دل خوف و دہشت سے لرزرہ ہوں گاریاں سامنے ہوگی ، ان کے کلیج پھٹ رہے ہوں گے اور دل خوف و دہشت سے لرزرہ عبوں کے اور دل خوف و دہشت سے لرزرہ عبوں گاریاں سامنے ہوگی ، ان کے کلیج پھٹ رہے ہوں کے اور دل خوف و دہشت سے لرزرہ عبالی میں علیہ وسلم کی وہ بے مثال عزت افزائیاں ہوں گی جنہیں نہ ہی زبان بیان کرسکتی ہے نہ ہی قلم سپر وقرطاس کرسکتی ہے نہ ہی قلم سپر وقرطاس کرسکتی ہے ۔ ان میں سب سے ہوی عزت افزائی یہ ہوگی کہ رب تعالی آپ کو

1+1

بابِ شفاعت واکرنے کی اجازت مرحت فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہ گار امتوں کو دوزخ سے نجات کا پروانہ عطافر مائیں گے۔ پریشان حالوں کی دست گیری فرما کر ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔

# رسوائے زمانہ کتاب تقویۃ الایمان کی نجاست:

وہاپیوں کے گراہ کن باطل اور فاسد عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم سلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بروزِ قیامت شفاعتِ عامّہ حاصل نہ ہوگی بلکہ آئییں شفاعتِ خاصّہ حاصل
ہوگی۔ یعنی قیامت میں جن کی شفاعت کا اذن ہوگا خاص آئییں کی شفاعت کریں گے۔ ان
کے علاوہ دوسروں کی شفاعت نہ کریں گے۔ امام الطائفہ الزائغہ اساعیل دہلوی نے اپنی
رسوائے زمانہ کتاب تقویۃ الا یمان (المشہیر لمدی المعلماء بتفویۃ الایمان) میں یہی
عقیدہ بیان کیا ہے اور اسے شفاعت بالاذن سے موسوم کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن مقدیں
میں جس نبی یاولی کی شفاعت کا ذکر ہے اس سے بہی مراد ہے۔ اس کے اند سے پیروکارا پنے
میں جس نبی یاولی کی شفاعت کا ذکر ہے اس سے بہی مراد ہے۔ اس کے اند سے پیروکارا پنے
میں جس نبی یاولی کی شفاعت کا ذکر ہے اس سے بہی مراد ہے۔ اس کے اند سے پیروکارا پنے
میں جس نبی یاولی کی شفاعت کا ذور نبیں جس کوچا ہے گا قیامت میں شفیح بنادے گا تخصیص کسی کی
مالک ومختار ہے اس پر کسی کا زور نبیں جس کوچا ہے گا قیامت میں شفیح بنادے گا تخصیص کسی کی

آیات قرآنیے کے رموز واسرار سے ناواقف،ان کے نکات ودقائق سے جاہل،اور اہلِ تفسیر کی تفاسیر سے ناآشنا مجھ لفظی ترجمہ کرنے والے آیات فرقانیہ سے دلیل پیش کرتے ہیں اور ان میں موجود لفظ "اذن،، سے دھوکا کھا کر،خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے

ہوئے اپنی مرضی کےمطابق مذہب بناتے ہیں۔جومن کو بھا گیا اس کے عاشق اور دلدادہ ہو گئے اگر چہاس کا بطلان دلائلِ ساطعہ سے ثابت ہواورنفس نے جسے ناپسند کیا اس سے تنفر ہو گئے اگر چہاس کا ثبوت براہین قاطعہ سے ہوتا ہو۔

یاوگ بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں شفاعت اجازت خداوندی پرموقوف ہےاور اجازت کوئی امر ضروری نہیں کہ جر آاجازت حاصل کرلے ۔لہذا اجازت امر محتمل شہری ۔ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ۔لہذا شفاعت ضروری نہیں جس فر دِخاص کی شفاعت کا اذن ہوگا اسکی شفاعت کی جائے گی، دوسر ہے کی نہیں ۔

ان لوگوں کا یہ عقیدہ آیات قرآنیہ ،احادیث شریفہ اور علمائے سلف و خلف کی تضریحات کے خلاف ہے اور ہر گزلائق اعتناء نہیں ہے۔ان کی مشدل بہ آیتوں (کہ جن تصریحات کے خلاف ہے اور ہر گزلائق اعتناء نہیں ہے۔ان کی مشدل بہ آیتوں (کہ جن شماعت ثابت نہیں، بروز قیامت ان کی شفاعت امر موہوم نمنی ،موقوف براذن خدا ہوگ ۔

شفاعت ثابت نہیں، بروز قیامت ان کی شفاعت امر موہوم نمنی ،موقوف براذن خدا ہوگ ۔ اذن ہوگا تو شفاعت کریں گے ورخہیں ۔

اور جوآ بیتی شفاعت کی بالکلی نفی کررہی ہیں وہ ان لوگوں کے ردمیں ہیں جو بتوں کی شفاعت پر نازاں اوراپنے کافر بزرگوں کی شفاعت پر فرحاں تھے۔ان کے توسل سے مواخذہ سے محفوظ رہنے کا خیالِ فاسدر کھتے تھے۔لہذا انکے خیالِ خام کا رد کیا گیا کہتم جس شفاعت پر پھولتے ہواور فخر کرتے ہواس پرمت پھولو! کیوں کہ بروزِ قیامت کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔شفاعت اسی کی قبول ہوگی جس کو وہ اجازت دے گا اور تمہارے معبود قبول نہ کی جائے گی۔شفاعت اسی کی قبول ہوگی جس کو وہ اجازت دے گا اور تمہارے معبود

انِ باطله خودجہنم کے ایندھن ہیں۔ انہیں شفاعت کی اجازت کیوں کردی جاسکتی ہے؟۔لہذا ان کی شفاعت پرفخرمت کرواور رہے فخرِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو انہیں اسی دنیا میں نہ

صرف به كه شفاعت كااذن ملا بلكه قبوليتِ شفاعت كى بشارت بھى ملى \_

۔ ابشفاعت کے اقسام پر روشنی ڈالی جارہی ہے اس کے بعد انشاء اللہ تعالی قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت فراہم کیا جائیگا۔

# شفاعت کے اقسام:

حضرت امام نووى رحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

شفاعت کی پانچ قشمیں ہیں۔

(۱) شفاعتِ كبرى عامّه ـ بيشفاعت قيامت كي بولناكي سے نجات دينے كيليے اور حساب

میں جلدی کرنے کیلئے ہوگی۔ بیہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔

(۲)وہ شفاعت جوایک بڑی جماعت کو بلاحساب و کتاب جنت میں داخل کرانے کیلئے ہوگی

۔ بیشفاعت بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔

(٣) تیسری شفاعت وہ ہے جواُن لوگوں کیلئے ہوگی جن پر جہنم واجب ہوچکی ہوگی \_انہیں یا

تو آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش سے بخشا جائے گایار بتعالی بغیر شفاعت

محض اپنے رحم و کرم سے بخش دیگا۔

(4) شفاعت کی چوتھی قتم وہ ہے جوان گنہگار امتیوں کیلئے ہوگی جواپنے گنا ہوں کے سبب

دوزخ میں داخل ہو چکے ہو نگے۔

(۵) پانچویں شم کی شفاعت وہ ہے جواہلِ جنت کے رفع درجات کے لئے ہوگی۔

(شرح مسلم للنووي جاص ١٠١٠)

### ثبوت شفاعت بردلاتل:

(١)﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذُ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآؤَكَ فَاسْتَغْفَرُوااللَّهَ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ

الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيْماً ﴾ (نساء:٦٣)

ترجمہ:اگریپلوگ گناہ کرکے اپنی جانوں پرظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر

ی دیں اوراپنے گناہوں پراللہ سے توبہ کریں اور رسول ان کے لئے شفاعت کر دیں توبیلوگ

اللّٰد کونوبہ قبول کرنے والامہربان پائیں گے۔

(٢) ﴿ وَاسْتَغُفِرُ لِلَّانُبِكَ وَ لِلْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤ مِنَاتِ ﴾ (محم: ١٩)

ترجمه: ائے محبوب! بظاہرا پنے خلاف اولیٰ کاموں اور مسلمان مردوں اور عورتوں

کے لئے مغفرت طلب سیجئے۔

(٣) ﴿فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسُتَغُفِرُ لَهُمْ﴾ (آلَعُماان:١٥٩)

ترجمہ:ان کومعاف کرد بیجئے!اوران کے لئے شفاعت سیجئے۔

(٣) ﴿ وَاسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللَّهَ ﴾ (النور: ٢٢)

ترجمہ:ان کے لئے اللہ تعالی سے شفاعت سیجئے۔

يدوه آيات مباركه بين جونه صرف يدكه ثبوت شفاعت يردادات كرربي بين بلكهان

میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیتکم دیا کہ آپ گناہ گاروں
کیلئے شفاعت فرمائیں۔ انبیائے سابقین بھی اپنی امت کیلئے ، والدین کیلئے اور بالعموم تمام
مسلمانوں کے لئے شفاعت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآنِ مقدس میں بیشار
مقامات پران کی حکایت بیان کی ہے۔ تفصیل کیلئے سورہ نوح ، سورہ ابراھیم ، سورہ مریم ، سورہ
یوسف ، سور کا مائدہ ، اور سورہ اعراف وغیرها کی تلاوت فرمائیں۔ ان میں بہت سی الیل
آیتیں ہیں جن میں حضرات نوح ، ابراہیم ، یوسف علیهم السلام کی شفاعت کا بیان
موجود ہے۔

### اب ثبوت شفاعت كي احاديث ملاحظ فرمائين:

(۱) شیخین نے حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں ہے:

"فاذا رأ يته وقعت ساجدا فيدعنى ماشاء الله ان يدعنى ثم يقال لى: ارفع راسك فسل تعطه وقل تسمع واشفع تشفع فارفع رأسى فاحمد ربى بتحميد يعلمنى ثم اشفع فيحد لى حدا ثم اخرجهم من النار وادخلهم الجنة ثم اعود فاقع ساجدا مثله فى الثالثة او الرابعة حتى ما بقى فى النار الا من حَبِسَهُ القرآن وكان قتادة يقول عند هذا اى وجب عليهم الخلود،،

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا کہ جب میں الله تعالیٰ کودیکھوں گاتو سجدہ ریز ہوجاؤ تگا۔الله تعالیٰ

جب تک جاہے گا مجھے بجدہ میں رکھے گا پھر مجھ سے کہاجائے گا: اپنا سراٹھاؤ مانگو ملے گا۔ شفاعت کروقبول ہوگی۔ پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کرونگا جومیرارب مجھے اس وقت تعلیم دیگا ۔ پھر میں شفاعت کرونگا۔ تو میرے لئے ایک حدم تقرر کر دی جائے گی۔ پھر گناہ گاروں کو

دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور شفاعت کروں گا (تین یا چار بار ) یہاں تک کہ دوزخ میں وہی لوگ رہ جا کیں گے جن کوقر آن نے روک لیا

۔ ہے قادہ کہتے ہیں یعنی جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے۔(ایس کلیخاری ج۲ص: ۹۷۱، و

لصحیح تمسلم ح اص: ۹ ۱۰ واسنن لا بن ماجیص: ۲۰)

(۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ آقائے کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا:

" انا اول الناس من يشفع في الجنة وانا اكثر الانبياء تبعا،،

ترجمہ: میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا اور میریے تبعین تقام انبیائے کرام سے زائد ہوں گے۔(اسی کمسلم جاص:۱۱۲)

(m) حضرت ابو بريره رضى الله عند كمنت بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

" أنَّ رسول الله عُلَالِكُم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل

نبى دعوتة و انى اختبأت دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة فهى نائلة ان شاء الله تعالى من مات من امتى لا يشرك بالله شيئا،، (مسلم شريف جاص:١١٣)

ترجمه:حضرت ابو ہرىرہ فرماتے ہیں كہ قاصلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه ہر

نی کی ایک دعاالیی ہوتی ہے جو بالضرور مقبول ہوتی ہے۔لیکن ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا میں ہی خرچ کر ڈالا اور میں نے بروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لئے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہے۔ توبید عائے شفاعت ہراس شخص کے لئے ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوا ورشرک کی جھ بھی نہ کیا ہو۔
''چھ بھی نہ کیا ہو۔

یہ چند حدیثیں ہیں اور اگر کتب احادیث کی ورق گردانی کی جائے تو شہوتِ شفاعت وقبولِ شفاعت پربے شارحدیثیں مل جائیں گی جوخداوندِ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمتِ مصطفیٰ ووجا ہت ِ جتیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔

# ومابیون اور د بوبند بون کے نظر مات:

علمائے دیو بندشفاعت بالوجاہت اورشفاعت بالمحبت کے قائل نہیں ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ شفاعت بالمحبت کا معنیٰ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت قبول نہ کرے تو اسے رنے ہوگا اور بیاللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے اور شفاعت بالوجاہت کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی وجیہ بندے کی شفاعت قبول نہ کرے تو اسے نقصان کا خوف اور خطرہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی وجیہ بندے کی شفاعت قبول نہ کرے تو اسے نقصان کا خوف اور خطرہ ہے اور اللہ درب العرب سے کونہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ ہی خطرہ ۔ کیوں کہ بیہ چیزیں نقص و عیب کوستازم ہیں اور وہ ہرعیب ونقص سے منزہ ہے۔

#### جواب:

اللَّدرب العزت اپنے فضل وکرم ہے اپنے محبوب بندوں کو وہ مقامات عطا فرما تا

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

ہے کہ بندے اس سے جو بھی سوال کرتے ہیں عطافر ما تا ہے۔ جو پچھ ما نگتے ہیں دیتا ہے۔ جو بھی فریاد کرتے ہیں دیتا ہے۔ جو بھی فریاد کرتے ہیں قبول فرما تا ہے۔ لیکن اگروہ ان کی فریاد قبول نہ کرنے وغم الاحق نہیں ہوتا لیکن درخواست قبول نہ کرنا مقام محبت کے خلاف ہے۔ یہاں اس وہم کا گذر ہی نہیں کہ رب تعالی اپ محبوب کی دعا قبول نہ کر بے تو اسے رنج ہوگا، تکلیف ہوگی ۔ کیوں کہ اس نے خود دینے کا وعدہ فرمالیا ہے۔

اسی طرح رب تبارک و تعالی نے آتا خائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ عزت و وجابت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر درخواست کوشرف قبولیت عطا فرما تا ہےاورا گر بالفرض قبول نہ کرے تو اسے نقصان کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا۔ کیکن اس رسول وجید کی بات نہ ماننا اس وجاہت کے خلاف ہے جواس نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ لہذا آ قائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت بالحبت بھی حاصل ہے اور شفاعت بالوجابت بهى \_اس كئة توامام الائمّه كاشف الغمه حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضى الله عنه نے فرمایا: یا رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم آپ كو بارگاهِ خداوندي ميں وه وجاجت حاصل ہے کہ جب آپ نے اس کی بارگاہ میں ہم گنہگار امتیوں کی شفاعت کی درخواست کی تورب تعالی نے لیک کہتے ہوئے آپ کی اس درخواست کوشرف قبولیت عطا فرمادیا۔

شفاعت کے اقسام بہت ہیں یہاں صرف پانچ قسموں کے بیان پر اکتفا کیا گیاہے کین محقق العصراور عظیم محدث حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ سعیدی مد ظلہ العالی نے شفاعت کی ۴۹ قسموں کو بیا ن کیا ہے۔ تفصیل کیلئے شرح مسلم للسعیدی ج ۲ ص:۹۵رملاحظ فرمائیں۔

[حل لغات] "سئلت،، صيغه واحد فدكر حاضراز سئل يسئل ما نكنا يسوال كرنا درخواست كرنا د" شفاعت ،، باب فتح كامصدر ب-سفارش كرنا د" للى،، دباب

تفعيل مصصيغه واحد مذكر غائب بجواب دينا لبيك كهنا \_

#### (٩) أنْتَ الَّـذِى لَمَّا تَوَسَّلَ آدَمُ

#### مِنُ زَلَّةٍ بِكَ فَازَ وَهُوَ أَبَاكًا

[ترجمه] آپ وہ (حبیب ہیں) کہ جب (حضرت) آدم (علیہ السلام) نے آپ کو اپنی اجتفادی لغزش کے درگزر کا وسیلہ بنایا تو کامیاب و کامران ہو گئے حالا نکہ وہ آپ کے جدِّ انجد ہیں۔

[تشریح البجر ممنوعه کا بھل کھانے کی اجتہادی فلطی کے سرز دہوجانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی تو ان کی دعا شرف قبولیت سے مشرف ہوئی۔اس واقعہ کا ذکر متعدد کئپ احادیث میں موجود ہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عند نے اس شعر میں اسی واقعہ کی جانب اشارہ فر مایا ہے۔ پول کہ آج کل وسیلہ پر بڑی بحثیں ہور ہی ہیں۔ایک گروہ اپنی جہالت ولاعلمی کی وجہ سے اسے نا جائز وحرام بلکہ شرک تک کہدر ہاہے۔اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ کا لغوی و شرعى معنى ،اس كى اقسام اورقرآن واحاديث سياس كاثبوت فراجم كرديا جائے. فاقول و

بالله التوفيق :

#### وسیله کا لغوی و شرعی معنی:

وسیلہ لغت میں ہراس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی کا تقرب حاصل ہو۔اورشرع میں وسیلہ اس چیز کو یا اس ذات کو کہتے ہیں جسے اللہ نے اپنے تقرب کا سبب اور ضروریات و

حاجات بوری کرنے کا ذریعہ بنایا۔

#### توشل کے اقسام:

توسل کی دوسمیں ہیں (۱) ایک توسل تو وہ ہے جس کے جواز واستحباب میں کسی بھی کلمہ گوکا کوئی اختلاف نہیں۔ مثلاً بنماز ،روزہ، حج ، زکوۃ صدقات و خیرات اور حسنِ سلوک وعمد ہ

اخلاق وغيره اعمال صالحه كي ذريع الله تعالى كاتقرب حاصل كرنا - بهار يخالفين ديوبندي

اوروہانی بھی اس توسّل کے جواز واستحباب کے قائل ہیں۔

(٢) اعمال صالحہ کے علاوہ ہارگاہ رب ذوالجلال کے مقربین مثلاً رسولانِ عظام اور اولیائے

كرام سے توسل كرنااورائھيں وسيله بنانا۔ مثلاً بيكہنا كه الے مولى! ميں تيرى بارگاہ ميں اپنے آقامچر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كو يا حضرت ابو بكر صديق رضى اللہ عنہ كو ياسر كارغوث اعظم

ا کا بر کا کار کا کا کارگاری کا میرود کا میران کا مید میری دعا قبول فرما،،ہم اہل سنت و جماعت رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا تا ہوں تو ان کے وسیلہ سے میری دعا قبول فرما،،ہم اہل سنت و جماعت

کے نزدیک اس طرح کا توسل بھی جائزہے جبیبا کہ اعمالِ صالحہ کا توسل جائز وستحسن ہے۔

الله كے مقرب بندوں بالخضوص حضور سيدنا سركا رِدوعالم حضرت محرصلي الله تعالی

علیہ وسلم سے توسل کے جواز واستجاب پرہم قرآن واحادیث سے استدلال کریں گے۔ جو لوگ کفروار تدادمیں پختہ ہو چکے ہیں دلوں پر مہرلگ چک ہے اور نگا ہوں پر ضلالت کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے راور است پرآنے کی توامیز ہیں۔ لیکن جو تذبذب کا شکار ہیں' لاالسے ھلو لاء ،، کنرمرے میں واخل ہیں میری بیٹو ٹی

پھوٹی چندکیسریں شایدان کے لئے مشعلِ راہ ہدایت ثابت ہوں۔

آیات واحادیث کو پیش کرنے سے پہلے میں اس امر کی تو شیخ ضروری سجھتا ہوں کہ

توسل کرنے والے کا بیعقیدہ ہونالازی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جس ذات کو

وسیلہ بنار ہا ہے اس کے اندرنفع پہو نچانے کی قوت بذات خود نہیں بلکہ جو پچھ بھی ہے سب اللہ

کاعطا کردہ ہے۔خدا کی بارگاہ میں اسے عزت ووجا ہت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ

رکھنا شرک ہے۔ نیز بیام بھی ذہن میں رہے کہ وسیلہ واجب وضروری نہیں اور قبولیتِ دعااسی
پرموقو ف نہیں۔ بلکہ جائز ومستحب ہے۔ اس سے دعا کے مقبول ہونے کی امید ہوٹھ جاتی ہے۔

#### جوازِتوسل برآيات كريمه ساستدلال:

الله رب العزت سورة ما ئده مين ارشا وفرما تا ب:

(۱) ﴿ يِناَ يُهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَابْتَغُو اللَّهِ الْوَسِيلَة ﴾ (ما كدة: ٣٥) ترجمه: استايمان والواالله سے ڈرواوراسكى طرف وسيلہ ڈھونڈھو۔

یہاں وسیلہ عام ہے۔ پس بیہ اپنے عموم پر رہیگا اور اپنی دونوں قسموں کو شامل ہوگا ۔لہذا بیہ آبتِ کریمہ جس طرح اعمال صالحہ سے توسل کے جواز واستحباب پر دلالت کر رہی ہاں طرح ذوات وشخصیات ہے بھی جوازِ توسل کی جانب رہ نمائی کررہی ہے۔ وہابی کہتے ہیں کہ یہاں وسلے سے صرف اعمالِ صالحہ مراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس پرکوئی دلیل نہیں کہ یہاں خاص اعمالِ صالحہ مراد ہیں۔اور اگر کوئی دلیل ہوتو پیش کرو! میرا دعویٰ ہے کہ صح قیامت تک نہیں پیش کرسکو گے۔

(٢) ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اللَّي رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمُ اَقُرَبُ... الخ ﴾ (٢) ﴿ أُولَٰئِكَ اللَّهُ اللّ

ترجمہ: وہ مقبول بندے جنہیں بیرکافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف عدید میز میں میں میں کرین کی مق

وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہان میں سے کون زیادہ مقرب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کو دسیلہ بنا نا اس کے مقرب بندوں کا

الله روائيد الله روائيد

(٣)﴿ وَكَانُو ا مِن قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلْى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (بقرة: ٨٩)

ترجمہ:اوراس سے پہلے وہ (یہود)اس نبی کے وسلے سے کافروں پر فتح مانگتے

اس آیتِ کریمہ کا شانِ نزول بیہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن سے قبل یہود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسلے سے وشمنوں پر فتح کی دعاما نگا کرتے تصاور کہتے تھے "اللہ ہم افتح لنا و انصر بالنبی الامی" آائے اللہ! ہمیں نبی ای کے صدقے میں فتح ونصرت عطافر ما اور قرآنِ مقدس میں رب تعالی امم سابقہ ہمیں نبی ای کے صدقے میں فتح ونصرت عطافر ما اور قرآنِ مقدس میں رب تعالی امم سابقہ

کاعمل ذکرکر کے اس کی تر دید نه فر مائے تو و عمل جائز ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ کفر وشرک ہوتا تو یقینار ب تعالی اس سے منع فر مادیتا اور مقام حمد میں اس آ یہ ب کریمہ کو ہرگر ذکر نه فر ما تا۔

#### جوازِتوسل براحاديثِ شريفه عاسدلال:

حضرت عمرفاروقِ اعظم رضى الله تعالى عند معمروى ب:

(۱) قال رسول الله عَلَيْ الما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب! استلک بحق محمد لما خفرت لي. فقال الله: يا آدم! و كيف عرفت محمداو لم أخلقه ؟قال يا رب! لأنك لما خلقتني بيدك و نفخت في من روحك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا" لا اله الا الله محمد رسول الله ،،فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك. فقال الله :صدقت يا آدم! انه لأحب الخلق اليّ. ادعني بحقّه فقد غفرت لك الله :صدقت يا آدم! انه لأحب الخلق اليّ. ادعني بحقّه فقد غفرت لك ولو لا محمد ما خلقتك (اخرجالحا كم في المعتدرك وحجري ٢٥٠ الا العراك في الخصائص الكبري جاوالطم انى في المحمد المناسبة الله العراك المعتدرك وحجري ١٥٠ الوالطم انى في المحمد الله العراك القالم الله العراك المعتدرك وحجري ١٥٠ الله العراك المحمد المناسبة المحمد المناسبة المحمد المناسبة الله العراك المحمد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الله العراك المناسبة ا

ترجمہ: رسول الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب حضرت آدم سے غلطی ہوگئ تو عرض کیا: اے رب! میں بحق محصلی الله تعالی علیہ وسلم بچھ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: اے آدم! تو نے محمد کو کیسے پہچانا انہیں تو میں نے پیدا بھی نہیں کیا ہے؟ آدم نے عرض کیا: اے رب! میں نے اس طرح پہچانا کہ جب تو نے مجھے اپنے نہیں کیا ہے؟ آدم نے عرض کیا: اے رب! میں نے اس طرح پہچانا کہ جب تو نے مجھے اپنے

دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح پھوئی تو میں نے سر اٹھایا تو عرش کے ستونوں پریکھاد یکھا" لااللہ الااللہ محمد رسول الله،، تو میں نے مجھ لیا کہتونے

سب سے محبوب مخلوق کے نام کواپنے نام سے ملایا ہے۔اللد نے فرمایا:اے آدم!تم نے کے کہا ۔ بلاشبہوہ مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ان کے وسلے سے دعا کروتہ ہیں بخش دیا

جائے گا۔اگروہ نہ ہوتے تو میں تنہیں پیدانہ کرتا۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ ابوالبشر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے رسولِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان کی پیدائش سے کی ہزار سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا۔ بلکہ غور کرنے سے ریجھی عیاں ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے خود

حضرت آ دم عليه السلام كوحكم ديا كه ده محمصلي الله تعالىٰ عليه وسلم كووسيله بنائيس \_

اس حدیث سے وہا بیوں کے اس فریب کی قلعی کھل گئی کہ جس سے توسل کیا جارہا ہے اس کا اس دنیا میں رہنا ضروری ہے۔اس لئے کہ آ دم علیہ السلام نے اس وقت آپ صلی

الله تعالیٰ علیه وسلم سے توسل کیا تھا جس وفت آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔حضرت امام

اعظم رضی الله عنه نے اس حدیث کے مفہوم کوشعر کی لڑی میں پر وکرییان کیا ہے۔

(۲) اب میں ایک ایسی حدیث پیش کرر ہا ہوں جسے خالفین کے امام ابن تیمیہ نے بھی اپنے فاوی میں جگہ دی ہے وہ کہتے ہیں:

" تى كريم صلى الله تعالى عليه وكلم نے ايك شخص كوبيد عاتعليم فرمائى " اللهم انى استلك و اتوسل اليك بنبيك محمد عَلَيْكُ بنى الرحمة يا محمد انى

اتوجه بك الى ربك فيجلى حاجتى ليقضيها فشفعه في ،، (الفتاوى لابن تيبيدج ٣٥٠: ١ كارواه اليفا ابن ماجه في سعنه ص:٩٩ باب صلوة الحاجة قال ابواسحاق: طذا مديث صحيح)

ترجمہ: اے اللہ میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں۔ یا محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں اپنی رفع حاجت کیلئے آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تا کہ وہ میری حاجت روائی فرمائے۔ائے اللہ! میرے حق میں ان کی سفارش قبول فرما۔ (اس حدیث کوامام ترفدی نے بھی روایت کیا ہے)

(٣) حافظ دارمی نے اپنی کتاب اسنن کے باب ما اکرم الله تعالیٰ نبیه عَالَبُ بعد موته کے تحت برحدیث درج کی ہے:

" بہم سے ابوالعمان نے ان سے سعید بن زید نے ان سے عربین مالک البکری نے ان سے عربین مالک البکری نے ان سے ابوالجوزاء اوس بن عبداللہ نے بیر حدیث بیان کی کہ ابل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنصا سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا: نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار کی طرف دیکھوا وراس کا روشن دان اس طرح کھول دو کہ آسان اور قبر کے درمیان جھت حائل نہ ہو۔ چنا نچہ لوگوں نے ایسا بی کیا (ایسا کرنے سے )خوب موسلا دھار بارش ہوئی جس کے بعد گھاس آگ آئی اور اون نے روتازہ اور موٹے ہوگئے،، (سنن داری ج اص: ۳۳۔ بحوالہ اصلاح فکر و

ادلهُ ايمانية شرح تصيدهُ نعمانيه

اعتقادص:۱۹۵)

قبر سے توسل محض قبر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے۔ ذراعظمتِ مصطفے ملاحظہ کریں کہ جومٹی آپ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم سے مس ہوگئ اور جسے آپ کی رفاقت نصیب ہوگئ وہ بھی اس قابل ہوگئ کہ اسے

بارگاہِ رب ذوالجلال میں وسیلہ بنانے کا حضرت عا ئشہ صدیقہ نے تھکم دیدیا۔تو جن کے جسم ِ منور کے طفیل قبرکو بیمرتبہ نصیب ہواانہیں وسیلہ کیوں نہیں بنایا جاسکتا۔

بیتن حدیثیں ہوئیں۔ پہلی حدیث قبل ولادت جوازِ توسل پر، دوسری حدیث قبلِ وفات اور تیسری حدیث بعدِ وفات جواز واستخبابِ توسل پر دلالت کررہی ہے اور نبی اکرم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا اسی لئے جائز ہوا کہ آپ کور بتعالی کی بارگاہ میں عزت و وجاہت حاصل ہے۔لہذا جس شکی یا جس ذات کو بھی بارگاہِ خدا میں وجاہت حاصل ہو

وجاہت جائی ہے۔ بہدائی میں یامن وات وہی بار کا و حدایں وجاہت جائی ہو۔ اسے وسیلہ بنانا جائز وستحسٰ ہے۔اس پر بہت سی حدیثیں دلالت کر رہی ہیں جوار باب نظر

ہے تخفی نہیں ہیں۔

#### ومابيون كاتعصب:

وہابی غیرمقلدین سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ سے خار کھاتے ہیں۔ دن رات آپ کی عظمت وجلالت کو کم کرنے کی تدبیریں سوچنے رہتے ہیں۔ بیہ بکتے ہیں کہ آپ کے امام اعظم کی عربی (صرف ونحووغیرہ) بہت کمزورتھی۔ انہیں توبیجی پیٹہیں تھا کہ " خبر ،، مرفوع

ہوتی ہے کہ منصوب۔" ابّ، اسائے ستہ مکبر ہ میں سے ہے۔حالتِ رفع میں اس کا اعراب

"واو ،، ہےنہ کہ" الف، ماس کے باوجود آپ کے امام صاحب نے اس شعریس" وھو اباک، کہاہے۔ حالانکہ" ابوک ،، ہونا چاہئے! کیوں کہ یہ" ھو، ،مبتدا کی خبرواقع ہے۔ آپلوگ بلاوجدان کی تعریف وقو صیف کے گن گاتے پھرتے ہو۔

#### جواب:

ان وہائی اماموں نے سیدنا امام عظم رضی اللہ تعالی عنہ پراعتراض کر کے صرف وخو میں اپنی جہالت اور بے مائیگی کو ثابت کر دیا ہے۔ ان کلیر کے فقیروں کو پینیں معلوم کہ اسمائے ستہ مکبر ہ میں ایک لغت یہ بھی ہے کہ غیر یاء متکلم کی جانب مضاف ہوں تو رفع ونصب وجر ہرحالت میں ان کا اعراب الف کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ یہ شعراسی لغت پر ہے۔ اسی لئے '' ابا، ، حالتِ رفع میں ہونے کے باوجود" المف ،، کے ساتھ ہے۔ ایے وہا بیوں! دیکھ لو ہمارے امام صاحب علوم وفنون پر گتنی گہری نظرر کھتے ہیں۔

[حل لغات]" توسل، فعل ماضى معروف صيغه واحد فدكر عائب ازباب تفعل تقرب حاصل كرناد"زلة، وزل كالسمم" قدا يك مرتبه كرناد لغزش كناه و"فساز، وفعل ماضى صيغه واحد فدكر عائب ازباب نصر كامياب بوناد

> (١٠ وَبِكَ النَّعَلِيُّ لُ دَعَا فَعَادَثُ نَارُهُ بَـرُداً وَ قَـدُ خَمِدَتُ بِنُوْرِ سَنَاكَا

[ترجمه] اورآپ ہی کے وسلے سے حضرت ابراهیم خلیل الله علیه الصلو ة والسلام نے دعاکی

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

توان کی آگٹ شنڈی ہوگئ اورآپ کے نور کی چیک سے اس کی سوزش جاتی رہی۔

[تشریح ] ہوتا تو یہ ہے کہ اولا د کے وجود میں ماں باپ وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ان پر والدين كااحسان موتاب ليكن آقائے دوجہال سيدالمسلين صلى الله تعالى عليه وسلم السيام نفرد ويكتا اور بےمثال فرزند ہیں جنکا وجودا پنے آباء واجداد کا مرہونِ منت نہیں بلکہ حضرت عبد الله سے کیکر حضرت آ دم تک اور حضرت آ منہ سے کیکر حضرت ﴿ ا تک آ کیے جتنے بھی آباء واجداداورامهات وجدات موئے وہ سباہے وجود میں آ کی میں۔ان سب برآ پ کا احسان ہے۔انکے ھے میں جو بھی عظمتیں اور رفعتیں آئیں وہ آپ کے بحرِ جود کے چند قطرے ہیں۔حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈو بنے سے محفوظ رہی کیونکہ آپ بشکل نوراُن کی پشت میں جلوہ گر تھے۔ یوں ہی حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہنا ،حضرت ابراجيم عليه السلام يرآ گ كا گلزارين جانا ،حضرت اساعيل عليه السلام كا ذركح بون ہے نے جانا اور حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کا قربان ہونے سے سلامت رہنا حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے مقدس ویا کیزہ نور کی برکت سے تھا۔

> پیچقیقت بہت میں حدیثوں سے ثابت ہے۔ بطورِنمونہ چند حدیثیں پیش ہیں۔ () مصالحہ مصالحہ مصالحہ اللہ مصالحہ مصالحہ اللہ مصالحہ مصالحہ اللہ مصالحہ مصالحہ مصالحہ مصالحہ اللہ مصالحہ مصالح

(۱)عن ابن عباس قال: قلت: يا رسول الله! اين كنت و آدم في الجنة ؟قال كنت في صلبه و ملبه و الله الرض و انا في صلبه و ركبت السفينة في صلب ابى نوح وقذفت في النار في صلب ابى ابر اهيم . لم يلتق لى ابوان قط على سفاح لم يزل ينقلنى من الاصلاب الطاهرة الى الارحام النقية مهذّبا

(الوفاباحوال المصطفى لابن جوزى جاص: ٢٨)

ترجمہ:حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم! جب آدم جنت میں مصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم! جب آدم جنت میں مصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان کی پشت میں تھا۔ اور جس وقت انہیں زمین پرا تارا گیا میں

ان کی پشت میں تھااور مجھےا ہے والدنوح کے ساتھ ان کی پشت میں کشتی پر سوار کیا گیا اور محمد مصدر میں مصر کے مصر میں میں میں مصر میں اس میں مصر کا میں میں میں مصر کھی تھے۔ کہ منہ

مجھے اپنے والدابراھیم کی پشت میں آگ میں ڈالا گیا اور میرے والدین بھی بھی برائی پرنہیں ملے۔میں پاک وطاہر پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتار ہاہوں۔

(۲) حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم

نے فرمایا:

"جب حضرت آدم عليه السلام سے اجتہادی خطا سرزدہوگی تو انہوں نے سراٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں جھے سے سیدنا محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو جھے بخش دے! اللہ تعالی نے ان کی طرف وی کی کہ محمد کیا ہیں اور کون ہیں؟ تب انہوں نے کہا: تیرانا م برکت والا ہے۔ تو نے جب مجھے پیدا کیا تھا میں نے عرش کی طرف سراٹھا کردیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا" لا اللہ الااللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ اس سے زیادہ مرتبہ والا شخص کون ہوگا جسکا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملارکھا جان لیا کہ اس سے زیادہ مرتبہ والاشخص کون ہوگا جسکا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملارکھا

ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہائے آ دم!وہ تمہاری اولا دیس آخر النمیین ہیں اور ان کی امت تمہاری اولا دیس آخری امت ہے اور اے آ دم!اگروہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدانہ کرتا، (اُمجم الصغیر ۲۵ م، ۱۸۳، المتدرك للحائم ۲۵ م، ۱۱۵، البدایه والنهایه ۱۵ م، ۱۸۱ البدایه والنهایه ۱۵ م، ۱۸ م اس حدیث پاک سے پند چلاک آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے تمام آباء واجداد کا ہلاکت سے محفوظ رہنا مشیت اللی کے عین مطابق تھا۔ کیونکہ اس نے ازل ہی میں بیمقدر کردیا تھا کہ محمصلی الله تعالی علیه وسلم اولا و آدم میں آخری نبی ہوں گے۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ بند ہوجائےگا۔

لہذا ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان آپ کے جملہ آباء واجداد پر ہے۔ حضرت ابراھیم علیہ السلام بھی آپ کے جدمحترم ہیں ان کا وجود بھی آپکا مرہونِ منت ہے۔ حضرت امام اعظم نے اس شعر میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور عمم رسول حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

#### وردت نمارا لخليل مكتتما

فى صلبه انت كيف يحترق

[ترجمه] یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم! آپ کی شان بیہ ہے کہ آپ حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام کی پیشت میں پوشیدہ طور پر آتش کدہ نمرود میں داخل ہوئے تو بھلاوہ کیسے جل سکتے تھے۔ (المدرکے النوی: ۲۷)

[حلُّ لَغَات]" دعا،، \_له \_ دعا كرنا حليه \_ بددعا كرنا \_ اليه . بلانا \_ ازباب نصر \_" نار ،، \_آگ (جمع) نيران \_" خمدت ،، \_صيغه واصر مؤنث غائب \_ ازباب سمع \_ بجمنا \_

#### (١١) وَدَعَاكَ أَيُّوبٌ لِضُرِّ مَسَّهُ فَأَزِيُلَ عَنْهُ الْضُّرُ حِيْنَ دَعَا كَا

[ترجمه] حضرت الوب عليه السلام نه ابني مصيبت كووت جب حضور صلى الله تعالى عليه

وسلم کو پکاراتو آپ کو پکارتے ہی ان کی پریشانی دور کردی گئے۔

[تشريح]اس شعرمين صاحب قصيده في جليل القدر يغمبر حضرت الوب عليه الصلوة

والسلام کا ذکر فر مایا ہے،اس لئے معنی شعر پرروشی ڈالنے سے قبل ان کی سوانح کے

چند گوشے پیش کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابوب عليه السلام الله نتبارك وتعالى كي جليل القدر پيغمبر ميں \_حضرت امام

ابن اسحاق نے فرمایا: '' حضرت ابوب علیہ السلام مصر کے باشندے تھے۔ ان کا نسب

اس طرح ہے۔ابوب بن موص بن رازح بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم۔

ابن اسحاق کے علاوہ دوسرے حضرات نے ان کا نسب نامہاس طرح بیان فرمایا

ہے: ابوب بن موص بن رعویل بن عیص بن اسحاق بن بعقوب ان کے نسب کے بارے

میں ادر بھی اقوال ہیں پہلاقول زیادہ مشہورہے۔

بيحضرت سيدنا ابراهيم عليل الله عليه الصلوة والسلام كى اولا دميس سے بين جيسا كه

قرآن مقدس میں ہے:

﴿ وَمِنُ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَ سُلَيْمَانَ وَآيُّوْبَ وَيُوْ سُفَ وَ مُوْسِلَى وَ هَارُوْنَ ﴾

ترجمہ:اوراسکی اولا دمیں سے داؤداور سلیمان اورا بوب اور بوسف اور موگ اور ہارون۔ (انعام آیت:۸۸)،

"فریت ، کی ضمیر مجرور کامرجع حضرت ابراهیم علیه السلام بیں حضرت ایوب علیه السلام ان انبیاء کرام میں سے بیں جن پرنزول وحی کا ذکر قرآن میں صراحة موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿إِنَّاۤ اَوُحَيُنَاۤ إِلَيُكَ كَمَاۤ اَوُحَيُنَاۤ إِلَى نُوْحٍ وَّ النَّبِيِّينَ مِنُ بَعُدِهٖ وَ اَوْجَيُنَاۤ اِلْى نُوْحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنُ بَعُدِهٖ وَ اَوْحَيُنَاۤ اِلْى اَبُرَاهِيُم وَإِسُم عِيلُ وَاسُحٰق وَيَعُقُونَ وَالْاسْبَاطِ وَعِيسلى وَ اَوْحَيُنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمہ:بےشک اےمحبوب! ہم نے تہهاری طرف وی بھیجی جیسے وحی نوح اور اسکے بعد پیغمبروں کو بھیجی۔اور ہم نے ابراھیم اور اساعیل اور آسخق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسلی اور ایوب کووجی کی۔

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ آپکے والد کا نام موص ہے۔ البتہ والدہ کے نام میں اختلاف ہے۔ البتہ والدہ کے نام میں اختلاف ہے۔ ایک قول بیہ کہ ان کا نام لیا بنت العقوب ہے کھھ کا کہنا ہے کہ ان کا نام رحمة بنت افراثیم ہے اور بعض دوسروں نے بیکہا کہ ان کا نام لیا بنت منسا بن یعقوب ہے۔ بیقول زیادہ مشہور ہے۔ (فضص الانبیاء ص: ۲۵۹ علامہ ابن کیشر)

## حضرت الوب عليه السلام كي آزمائش:

قرآن مقدس میں اللہ عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَ آَيُّوُبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ آنِّى مَسَّنِى الطَّرُّ وَآنُتَ اَرُحَمُ الرَّاحِمِيْنَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّوَ آتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ نَا وَ ذِكُرَى لِلْعَابِدِيْنَ ﴾ نَا وَ ذِكُرَى لِلْعَابِدِيْنَ ﴾

ترجمہ: اور ایوب کو یاد کرو! جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ جھے تکلیف پہونچی اور تو سب رحم والوں سے بڑھ کررحم والا ہے۔ تو ہم نے اسکی دعاس لی۔ تو ہم نے دور کردی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اسنے ہی اور عطاء کئے اینے یاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کیلئے تھیجت۔

موّر خین ومفسرین نے بیہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام بہت مالدار هخص تھے۔ان کے پاس ہرفتم کا مال تھا مولیثی اور غلام تھے۔ زر خیز اور لہلہاتے ہوئے کھیت تھے نے اور باغات تھے اور حضرت ابوب کی اولا دبھی بہت تھی۔

پھردورِآ زمائش شروع ہوااور بیساری نعتیں ان سے سلب کرلی گئیں اور انہیں طرح کی بیار بوں میں جتلا کر دیا گیا اور ان کے دل اور زبان کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا۔ اللہ کے بیظیم الشان پیغیر صبر کرتے رہے اور صبح وشام خدائے تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ انکے مرض نے طول کھینچا حتی کہ انکے دوست واحباب بھی ان سے اکتا گئے اور ان کوشہر سے نکال کر کچرے کی جگہ میں ڈال کر چلے گئے۔ انکی بیوی کے سواسارے لوگ ان سے جدا ہو گئے انکی زوجہ نے ان کی شفقت اور احسان کوفر اموش نہ کیا بلکہ ان کے پاس آتیں اور ضروریات کا سامان فرا ہم کرتیں۔

جب ان کاسارا مال ختم ہو گیا تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتیں اوراس سے جو اجرت حاصل ہوتی اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی حاجتیں پوری کرتیں (ترجمہ ازعربی فیص الانبیاء علامہ ابن کثیر ص ۲۶۰)

حضرت ایوب علیہ السلام کسی سخت بیاری میں مبتلا کئے گئے تھے۔لیکن وہ بیاری الیے نہیں خت ہے۔لیکن وہ بیاری الیے نہیں خس سے لوگ گفن کھا کیں اور نفرت کریں، کیونکہ انبیائے کرام علیهم الصلوۃ والسلام الیی چیزوں سے محفوظ رہنے ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے اور گھن کھاتے ہیں۔

ہیں۔ آیات واحادیث میں انکے آل واولاد کے مرجانے، جانوروں کے ہلاک ہو جانے اور مال ودولت کے تم ہوجانے کا ذکر ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل کہیں ملتی نہیں۔ لہذا خطباء ومقررین کو چاہئے کہ اپنی خطابت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیاری کا نقشہ اس طرح نہ سیجیں کہ سننے والوں کو گھن آنے لگے۔ یہ ہرگز جائز نہیں اس سے احتر از ضروری ہے۔ جن حضرات نے آپ کے جسم میں کیڑے پڑجانے کا ذکر کیا ہے اور اسے ہوئے ب ڈھنگے پن سے بیان کیا ہے بیانہیں کی تحقیق انیق ہے حقیقت سے اسکا کوئی واسطر نہیں ہے۔ ڈھنگے پن سے بیان کیا ہے بیانہیں کی تحقیق انیق ہے حقیقت سے اسکا کوئی واسطر نہیں ہے۔

#### بیاری سے نجات:

الله عزوجل فرماتا ہے:

﴿ اُرْكُصُ بِوِ جُلِكَ هلْدَامُغُتَسَلٌ بَادِدٌ وَّشَرَابٌ ﴾ (٣٢،٠٠) ترجمہ: ہم نے فرمایا: زمین پراپنا پاؤں مار! یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔

اولهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

پانی پینے سے ان میں طافت آگئی اور وہ پہلے سے بہت زیادہ صحت مند اور حسین ہو گئے۔ ان کی زوجہ اُٹھیں ڈھونڈتی ہوئی آئیں اور ان سے پوچھا اے شخص! اللّٰدتم کو برکت دے! کیا تم نے اللّٰد کے نبی کودیکھا ہے؟ جو بھار تھے۔ بخدا میں نے تم سے زیادہ ان کے مشابہ تندرست اور حسین شخص نہیں دیکھا۔ حضرت ابوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں۔

(جِلية الأولياءج ٣٠٠:٣١٧ والمتدرك ج٢ص:٥٨٢)

#### نقصان کی تلافی :

قرآن مقدس مين اللهرب العزت فرما تاب:

﴿ وَ وَهَبُنَا لَـٰهُ اَ هُـلَهُ وَ مِثْلَهُمُ مَّعَهُمُ رَحْمَةٌ مِّنَّا وَ ذِكُرَى لِا وَ لِي الْا لُبَا بِ﴾ (صآیت: ۳۳) ـ

ترجمہ:اورہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابراورعطافر مادیتے اپنی ر حمت کرنے اور عقل مندول کی تھیجت کو۔

لیعنی اللہ تبارک وتعالی نے انہیں پہلے سے زیادہ مال ودولت سے نواز دیا۔ بیہ ہے صبر کا صلہ اور بیہ ہے شکر کی جزا۔اس لئے نہ ہی بھی صبر کا دامن چھوڑ ناچا ہیے اور نہ ہی شکر سے منہ موڑ ناچا ہیے۔

اس شعر میں حضرت سید ناا ما م اعظم رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: حضرت ابوب علیہ السلام کے مصائب وآلام رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم ہی کے صدقے دور ہوئے ،ان کا دورِ آز مائش حضور ہی کے وسلے سے ختم ہوااور مال ودولت اور آل واولا دجیسی نعتیں بھی انہیں اس وفت حاصل ہوئیں جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فریادی۔

[حل لغات] دمس،،ماضى معروف صيغه واحد مذكر غائب از نصر و سمع چهونا

- پهو نچنا- "ضـر ،، - (جمع) اضـرار فقصان تنگی بدحالی - "ازيـل،، - ماضی مجهول ازباب افعال - دور کرنا -

# (٢١) وَبِكَ الْمَسِيْحُ اتَىٰ بَشِيْراً مُخْبِراً

بِصِفَاتِ حُسُنِكَ مَا دِحاً بِعَلاكا

[ترجمه] حضرت عیسیٰ روح الله علیه السلام آپ صلی الله علیک وسلم کی (آمد کی) بشارت دینج ،آپ صلی الله علیک وسلم دینج ،آپ صلی الله علیک وسلم

کی رفعت وہلندی کی ثناخوانی کرتے ہوئے تشریف لائے۔

[تشریح]اس شعریں اُس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیه السلام نے

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے اور آپ کی تعریف و

توصیف فرمائی ہے۔

قرآن مقدس میں ہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسلى ابْنُ مَرْيَهَ يَبَنِى اِسُرَآئِيْلَ اِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُمُ مُّ صَدِّقاً لِّهِ اللهِ اِلَيْكُمُ مُّ صَدِّقاً لِّهَا بَيْنَ يَدَى مِنُ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَّالِي مِنْ بَعَدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ ﴾ (صف - ٢)

ترجمہ:اور یادکرو!جب عیسی ابن مریم نے کہا:ائے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف

الله کارسول ہوں۔اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اوران رسول کی بشارت

سنا تا ہوا جومیرے بعدتشریف لائیں گے۔ان کا نام احمہے۔

یہ بشارت دوباتوں کو مضمن ہے:

(۱) حضرت عيسى عليه السلام نے اپني قوم كو حضرت سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كى آمدى تبليغ كا حكم

دیا تا کہ جب آپ تشریف لے آئیں توبیہ حضرت عیسلی کامعجز ہ قرار پائے۔

(۲) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بینجر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہنچائی ہواور اپنی امت کواس کی تبلیغ کا حکم نددیا ہو۔

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے صفاتی نام بہت ہیں،۔جن میں چار نام "حمد"، سے مشتق ہیں۔(۱) محمد (۳) حامد (۳) محمود صلی الله تعالی علیه وسلم دعفرت عیسی علیه السلام نے نام احمد سے بشارت اس لئے دی کہ آپ الله تعالی کی

سب سے زیادہ حمد کرنے والے بین اور قیامت کے دن آپ اپنے رب کی ان کلمات سے حمد

۔ کریں گے جن سےاللہ تعالیٰ کی سی نے بھی حمر نہیں کی ہوگی۔

اس شعرمیں " آنسی، وُلِدَ کے معنی میں ہے۔اس سے ان نفر انیوں کار دہوگیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں۔ کیوں کہ جو پیدا ہواور مخلوق ہووہ خدا کیسے ہوسکتا ہے؟

ر ماان كاريمقيده كه حضرت عيسى خداك فرزندين (معافد المله) تواس كارديهي ملاحظه فرمائين:

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

#### الله تعالى كابيانه مونے يردلاكل:

محققِ عصراور عظیم محدث حضرت علامه غلام رسول صاحب قبله سعیدی فر ماتے ہیں: الله تعالى نے اپنى تو حيد براوراولا دے اپنى براءت يربيدليل قائم فرمائى ہے كماللدى بيشان نہیں کہ وہ کسی کواپنا بیٹا بنائے ۔وہ یاک ہے۔اللہ کے ولدسے یاک ہونے پرعلاءنے جو دلائل قائم فرمائے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔

(۱) اگرالله تعالی کا بیٹا ہوتو دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ بیٹا از لی اور قدیم ہوگا یا حادث اور ممکن ہوگا۔اگروہ ازلی اور قدیم ہوتو بیدو وجہ سے باطل ہے۔ایک وجہ بیہ ہے کہ بیٹا باپ سے مؤخر (بعد میں) ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا از لی اور قدیم کیسے ہوسکتا ہے؟ ثانیاً اللہ تعالیٰ بھی قديم ہواوراس كابيٹا بھى قديم ہوتواس سے تعددِ قد ماءاور تعدد ؤجبآء لازم آئيگا اور به باطل ہے۔اوراگراللٰد تعالیٰ کا بیٹا ہواوروہ حادث وممکن ہوتو بیجی دو وجہ سے باطل ہے۔ایک وجہ بیہ ہے کہ جب وہ حادث اور ممکن ہوگا تو پھر خدانہیں ہوگا اور فرض بیرکیا ہے کہ وہ خداہے۔ دوسری وجديد ہے كدبيرًا باپ كى جنس سے موتا ہے۔ توجب الله تعالى واجب الوجوداور قديم ہے تواس کا جو بیٹا فرض کیا گیا ہے وہ بھی واجب اور قدیم ہونا جاہئے اور جب بیٹے کوحادث اور ممکن فرض کیا تووہ باپ کی جنس سے ندر ہا ( کیونکہ وہ از لی قدیم ہے)

(۲) دوسری دلیل لوگوں کے عام عرف اور عادت کے لحاظ سے ہے کہ جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی ہوتی ہے اور پھر کم دہیش نو ماہ کے بعد بیوی کے طن سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر اللّٰد کا

بیٹا ہوتا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعداس کا بیٹا وجود میں آتا جب کہ اللہ کی شان میہ ہے کہ وہ

اولهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

جس چیز کاارادہ فرمالیتا ہےاس کے وجود میں آنے میں در نیمیں گئی وہ اس چیز کے متعلق فرما تا ہے' ہوجا''اوروہ ہوجاتی ہے۔

(m) كا ئنات كى ہر چيز الله تعالى كى مملوك ہے۔ اگر الله تعالى كا بيٹا ہوتا تو وہ بھى الله تعالى كا

مملوك موتا حالانكه بيثا باپ كامملوك اورغلام نبيس موتا (للبذا ثابت موا كه حضرت عيسلى عليه

السلام الله كرسول بين بيني بين (تبيان القرآن ج عص: ٢٧٦)

نصاریٰ حضرت عیسی علیہ السلام کوخدا کا بیٹا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عام عادت اور معمول کے خلاف باپ کے اس عقید ہُ معمول کے خلاف باپ کے بغیر پیدا ہو گئے ۔اللّٰد رب العزت نے ان کے اس عقید ہُ باطل کی بنیاد ہی منہدم کر دی اور بڑے ہی نفیس انداز میں ان کار دفر مایا۔سورہ آل عمران میں

رَهُ ، ا ج. ﴿ إِنَّ مَعَلَ عِيسُلَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادَمَ خَلَقَهُ مِنُ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ

فَيَكُونُ ﴾ (آلعران٥٩)

ترجمہ:عیسی کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہوجاوہ فوراً ہوجا تاہے۔

لیتی اگر تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ حضرت عیسی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔لہذا وہ عبادت کے ستی تقریم ہوئی ہے۔ وہ عبادت کے ستی تقریم ہرے۔ تو آ دم کی پیدائش اس بھی زیادہ غیر معمولی طریقے پر ہوئی ہے۔ کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے اور دونوں میں قدر مشترک بیہ ہے کہ دونوں اللہ کے کلمہ " کے ن "،سے پیدا ہوئے۔اور جب حضرت آ دم کلمہ ً کن سے پیدا ہونے کے باوجودا بن اللہ (اللہ کے بیٹے) نہیں ہیں تو حضرت عیسی علیہ السلام بغیر ہاپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ابن اللہ کیسے ہوسکتے ہیں؟ بیا لیی زبردست دلیل ہے کہ آج تک نصرانیوں سے اس کا جواب نہ بن بڑا۔

ہیآج بھی اگرحق کا چشمہ لگا کر دیکھیں تو انھیں حق نظر آئی جائیگا اور عیسائیت سے تو بہ کرکے دامنِ اسلام سے وابستہ ہوجا ئیں گے۔

وبہ رسے والی اسل مے وابستہ وہ بی سے اسل جن کا کوئی علاج نہیں ۔ موت مرتحصب، عناداور بہت دھری الی بیاریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ۔ موت سے گلے لگنے کے بعد ہی ان سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے ۔ قرآن مقدس نے عیسائیت و یہودیت کے سطرح پر فیج اڑائے ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں تو کلام پاک کی مندرجہ ذیل آ بتوں کا ترجمہ مع تفییر کے پڑھ لیں انشاء الله دماغ روشن ہوجائے گااور کفار وشرکین کا کفرو شر پارہ پارہ نظر آئے گا۔ (مریم از ۸۸ تا ۹۵ انعام از ۱۰ تا ۱۳۰ انساء از اکا تا ۱۲۳ انسیاء از ۱۲ تا ۱۲۳ ایساء از ۱۲ تا ۱۲۳ ایساء از ۲۲ تا ۱۲۳ ایساء از ۲۲ تا ۱۲۳ ایساء از ۲۲ تا ۲۳ ایساء از ۲۲ تا ۲۳ ایساء از ۲۲ تا ۲۱ ایساء از ۲۲ تا ۲۰ ایساء از ۲۰ تا ۲۰ ایساء از ۲۲ تا ۲۰ ایساء از ۲۲ تا ۲۰ ایساء از ۲۰ تا ۲۰ تا ۲۰ ایساء از ۲۰ تا ۲۰ ایساء از ۲۰ تا ۲۰ تا ۲۰ ایساء از ۲۰ تا ۲۰ تا

[حل لغات] "بشیر ،، خوش خبری دین والا (جمع) بشر آ، "مخبراً،، اسم فاعل ازباب افسعال فبردین والا "نصف ال منافل ازباب افسعال فبردین والا "نصف الدی الدی الله منافل ازباب فتح و تعریف کرنے والا "علا،، اسم معنی بلندی شرافت -

#### (١٣) وَ كَذَاكَ مُوسِىٰ لَمُ يَرْلِ مُتَوَسِّلًا

#### بِكَ فِيُ الْقِيَامَةِ يَحُتَمِي بِحِمَاكًا

[ترجمه] یوں ہی حضرت موسی علیہ السلام (دنیا میں) آپ صلی اللہ تعالی علیک وسلم سے توسل کرتے رہے اور بروز قیامت آپ ہی کی پناہ گاہ میں پناہ تلاشیں گے۔

[تشریح] حضرت موی علیه السلام الله تبارک وتعالی کے جلیل القدر پینجبر ہیں ، بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ، حضرت علامه ابن کثیر ان کا نسب نامه اس طرح بیان فرماتے ہیں 'موی بن عمران بن قاہم ن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیہم السلام

،، (فقص الانبياء ص: ۴۸۹)

الله تعالی نے قرآنِ مقدس میں ایک سے زائد مقام پر حضرت سیدناموی علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جگہ جگہ ان کے قصے بیان کئے ہیں۔ کہیں بسط و قصیل کے ساتھ کہیں قصروا یجاز کے ساتھ۔

رب تعالی نے آپ کو بے شار نعمتیں ، مجزات اور کمالات عطافر مائے۔اس مختفر شرح میں ان سب کا توا عاطم نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کیلئے ایک دفتر درکار ہے البنۃ آپ کے سب سے عظیم مجزہ ،سب سے بڑے کمال اور آپ پراللہ کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کردینا

مناسب معلوم موتا ہے، جس كا ذكر رب تبارك وتعالى نے ان الفاظ ميں فرمايا ہے:
﴿ هَـلُ اَتَـاکَ حَدِيْتُ مُوسلى ، إِذُ رَا نَـاراً فَـقَـالَ لِأَهْلِهِ الْمُكُثُولُ آلِنِي النَّارِ هُدَى ، فَلَمَّا المُكُثُولُ آلِنِي النَّارِ هُدَى ، فَلَمَّا

اَتَاهَا لُوُدِىَ يَا مُوسَى ، إِنِّى اَنَا رَبُّكَ فَاخُلَعُ نَعُلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ه وَانَا اخْتَرُتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوطى ، إِنَّنِى اَنَا اللَّه لَآ اِلله إِلَّا اَنَافَاعُبُدُنِى وَاقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ (طءازآيت ٩ تا ١٢)

ترجمہ: اور پُرچیمہیں موی کی خبر آئی! جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی ہوی سے کہا: تظہر و جھے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لئے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں ، پھر جب آگ کے پاس آیا۔ نداء فر مائی گئی کہ ائے موی ! بے شک میں تیرارب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال بے شک تو پاک جنگل طوی میں ہے۔ اور میں نے کھے پہند کیا اب کان لگا کر من جو کھے وہی ہوتی ہے۔ بیشک میں ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ۔ تو میری بندگی کر اور میری یا دکیلئے نماز قائم رکھ۔

ان آیات میں اس واقعہ کا ذکر ہے جس میں اللہ تبارک وتعالی نے حضرت موتی علیہ السلام کو اپنے کلام از لی کے شرف سے نوازا۔ اس کا مختصر بیان بیہ ہے کہ جب حضرت موتی علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت کیکراپنی والدہ سے ملاقات کرنے کیلئے مدین سے مصر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت بھی تھے۔ آپ کی فروج محر محمل سے تھیں اور باوشا ہانِ شام کے اندیشے سے آپ نے جنگل کا راستہ اختیار فرمایا تھا۔

چلتے چلتے طور کی غربی جانب پہو ننچ ، یہاں رات کے وقت ہوی صاحبہ کو در دِزہ شروع ہوا،رات کافی تاریک تھی ، برف باری بھی ہورہی تھی ،

آپ کودور سے آگ معلوم ہوئی ، آپ نے بیوی سے فرمایا تم پیبی تھم وہیں جاکرآگ لے
آتا ہوں۔ جب آپ آگ کے پاس تشریف لائے تو وہاں ایک سرسبز وشاداب درخت دیکھا
جو او پر سے نیچ تک روشن تھا ، جتنا اس کے قریب جاتے وہ دور ہوتا اور جب تھم رجاتے وہ
قریب ہوجاتا تھا ، اس وقت آپ کو اللہ تعالی نے بغیر کسی واسطہ کے شرف ہم کلامی سے
نوازا۔ یہ کلام حضرت موسی علیہ السلام نے اپنے بدن کے ہر ہر جز سے سنا اور قوت سامعہ الی
ہوگئ کہ پوراجسم اقدس کان بن گیا۔

چونکہ اس شعر میں حضرت موسی علیہ السلام کا اسم شریف ذکور ہے اس لئے ان کی سیرت کے چندگوشے پیش کر دیئے گئے۔ اس شعر میں سید نا امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ کی شانِ اقدس یہ ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغیر بھی تا دم حیات آپ سے قوسل کرتے رہ اور قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالی صفی جباریت و قہاریت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، ہیبت الہی سے تمام انبیاء ورسل خوف زدہ ہوں گے، ہر شخص مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا پرسانِ حال نہ ہوگا، سب نفسی نفسی کھر رہ ہوگئے اس وقت صرف آپ ہی کام آئیں گے اور تمام انبیاء ومرسلین کی طرح حضرت موسی علیہ السلام بھی آپ ہی کی پناہ چا ہیں گے۔ انبیاء ومرسلین کی طرح حضرت موسی علیہ السلام بھی آپ ہی کی پناہ چا ہیں گے۔ انبیاء ومرسلین کی طرح حضرت موسی علیہ السلام بھی آپ ہی کی پناہ چا ہیں گے۔

رج-"متوسلاً،، اسم فاعل ازباب تفعل تقرب حاصل كرنا "حمى ،، - چرا گاه بناه

گاہ۔ ہروہ چیز جس کی حفاظت کی جائے۔

# (۱۳) وَالْأَنْبِيَآءُ وَكُلُّ خَلْقٍ فِي الْوَرِي (۱۳) وَالْأَسُلُ وَالْاَمُلاکُ تَحْتَ لِوَاكَا

[ترجمہ] انبیائے کرام ، مرسلینِ عظام ،بادشاہانِ جہاں اور کا تنات کی ہر مخلوق (بروزِ قیامت) آپ سلی اللہ تعالی علیک وسلم ہی کے برچم تلے ہوگی۔

تشریح ] الله تبارک وتعالی قیامت میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کوایک پرچم عطا

فرمائے گا، قیامت تک جتنے بھی انبیاء ومرسلین اور مؤمنین ومسلمین ہو نگے سب اس پر چم

تلے ہو گئے، اورسب آپ کی حمد وثنابیان کریں گے۔ اس پر چم کو' لواء الحمد، کہتے ہیں، قرآن مقدس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ آ بہتِ کریمہ ﴿ عسلی ان یبعثک ربک

مقاماً محموداً ﴾ (بن اسرائيل، ٤٩) كى ايك تفسيريكمي بيان كى كئى بكاس آيت ميس

"مقام محمود ، ، بي" لواء الحمد ،، مرادب اسسليم من بهت ع مديثين وارد

ہیں،آپ کے قلوب واذ ہان کو معطر کرنے کے لئے چند حدیثیں پیش ہیں۔

بروزِ محشر چھوٹے بڑے سب حضور کے پرچم تلے ہونگے:

(١) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند في روايت كيا:

"قال رسول الله عَلَيْكُ : انا اول الناس خروجاً اذا بعثوا وانا خطيبهم اذا وفد وا وانا مبشرهم اذا يئسوا لواء الحمد بيدى وانا اكرم ولدادم على ربى ولا فخر،، (الجامع للتر مَدَى ٢٠٢٠م مَثَلُو ة المصائح ص:۵۱۳)

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

ترجمہ: رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں باہر آؤ تگا اور جب لوگ خدا کی بارگاہ میں جا کیں گے تو ان کے بارے میں مئیں ہی خدائے تعالی سے کلام کرونگا اور جب لوگ ناامید ہوئے تو میں ہی انھیں بشارت سے شاد کام کروں گا اور لواء الحمداس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور خدائے تعالی کی بارگاہ میں مجھے سارے انسانوں سے زیادہ کرامت حاصل ہوگی۔ لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔

(٢) حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے مروى ہے:

"قال رسول الله عَلَيْكَ الله سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر، بيدى لواء الحمد ولا فخر، بيدى لواء الحمد ولا فخر، وما من نبى يومنذ ادم فمن سواه الا تحت لوائى وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر، (الجامح للتر مذى ٢٣٠ص: ٢٢، ججة الدّعلى العالمين في مجرّات سيدالمركيين جاص: ٨٠)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آقائے کر پم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: میں قیامت میں بھی اولا دِ آ دم کا سردار ہو نگا، اس پر جھے فخر نہیں ہے، حمد کا پر چم
میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اس پر بھی جھے فخر نہیں ہے اور بغیر فخر کئے کہتا ہوں کہ اس دن سارے
انبیاء و مرسلین میرے ہی پر چم تلے ہوں گے اور سب سے پہلے میں زمین سے باہر تشریف
ان کا سکا

امام ابن ماجه کی روایت بایس الفاظه:

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

"انا سيد ولد ادم ولافخر وانا اول من تنشق الارض عنه يو م القيامة ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدى يوم القيامة ولافخر ،، (السنن لابن ماجش ٣١٩)

ترجمہ: میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، مجھے اس پر فخرنہیں ہے اور قیامت میں سب
سے پہلے میرے لئے زمین شق (چاک) ہوگی ، اس پر میں فخرنہیں کرتا۔ میں سب سے پہلے شفاعت کرونگا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور قیامت میں لواء الحمد میں ہوگا اور اس پر بھی مجھے فخرنہیں ہے۔

آ قائے نعمت سیدی سرکاراعلی حضرت رضی الله تعالی عندانہیں احادیث کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

> جس کے زیرِ لوا آدم و من بوا اس سزائے سیادت پیہ لاکھوں سلام

[حل لغات] "انبيآ،، (واحد) نبی - نبی اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس وی لیحنی خدا کا پیغام آیا ہو، تا کہ وہ لوگوں کو خدا کا راستہ بتائے ، چاہے بیہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لیکر آیا ہویا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کاعلم ہوا ہو۔" ورای ،، مخلوق ۔" رسول ،، ول ،، ول ،، مخلوق ۔" رسول کے معنی ہیں خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا ۔ اور اصطلاح میں رسول اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس شریعت ہوا وراس پر کتاب نازل کی گئی ہویا اس کے لئے پہلی شریعت کا کچھ حصہ منسوخ کیا گیا ہو۔"امسلاك (واحد)

اولهٔ ایمانییشرن قصیدهٔ نعمانیه

مَلِك بادشاه- " لوا ، \_ (جمع ) الوية \_ جمندا - يرجم

#### (١٥)لَكَ مُعُجِزَاتٌ أَعُجَزَتُ كُلَّ الْوَراى

#### وَ فَضَائِلٌ جَلَّتُ فَلَيْسَ تُحَاكَا

[ ترجمه ] آپ صلی الله تعالی علیک وسلم کوایسے معجزات ملے جنھوں نے ساری مخلوق کو عاجز

کردیااورآپ سلی اللہ تعالی علیک وسلم کے حصے میں ایسے فضائل و کمالات آئے جن کی برابری نہیں کی جاسکتی ) نہیں کی جاسکتی۔ (یا جن کی مشابہت اختیار نہیں کی جاسکتی )

[تشریح] معجزہ اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جومنکرین کے اٹکار کے وقت مدمی نبوت سے ظاہر ہوتا ہے اور مخالفین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔

#### خوارق عادت کے اقسام:

خوارقِ عادت (جوعادةُ نه ہوتے ہوں) کی آٹھ تشمیں ہیں۔جن کی تفصیل استاذِ گرامی ادیب شہیر حضرت علامہ محمد نفیس احمد صاحب قبلہ مصباحی مد ظلم العالی نے کشفِ بردہ

میں بڑے ہی نفیس انداز میں کی ہے۔ملاحظ فرمائیں:

(۱) ار ہاص: وہ خلاف عادت چیز جو کسی نبی سے قبلِ بعثت ظاہر ہو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولا دت طیبہ کے وقت رونما ہونے والے خلاف عادت امور مثلاً نوشیرواں کے حک میں زبر دست زلزلہ آنا اور چودہ کنگروں کا گر جانا، ہزار برس سے مسلسل جلنے والے آتش کدہ فارس کا دفعة سر دیڑ جانا، بحیرہ ساوہ کا خشک ہوجانا وغیرہ۔

#### ادلهُ ايمانية شرح تصيدهُ نعمانيه

(٢) معجره: وه خلاف عادت چيز جوكسى نبى كے ہاتھوں بعد بعثت ظهور ميں آئے ، جيسے

درختوں کاسجدہ کرتے ہوئے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوجانا

،مقام صہباء میں ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کا بلیٹ آناوغیرہ۔

(٣) كرامت :وه خلاف عادت چيز جوكسي ولي سے رونماہو۔

(سم) مُعُونت: وہ خلاف عادت چیز جو کسی عام مؤمن صالح سے ظہور میں آئے۔

(۵) استدراج: وه خلاف عادت چیز جوکسی مؤمن فاسق سے ظاہر ہو۔

(٢) سحر: وه خلاف عادت چیز جوکسی کا فریا فاسق سے رونما ہواوراس میں تعلیم وتعلم اور سکھنے

سکھانے کاعمل دخل ہو۔

(2) اہتلاء :وہ خلاف عادت چیز جو کسی کافر یا فاس کے ہاتھوں رونما ہو اور اس

میں سکھنے سکھانے کا دخل نہ ہو۔

(٨) المانت: وه خلاف عادت كام جوكس كافرك ماتھوں بلاتعليم وتعلم ظاہر ہواورا سكے مقصد

جھینگے کی آ نگھیج ہونے کی دعا کی تواس کی دوسری آنکھ بھی بھینگی ہوگئی۔ (کشف بردہ شرح تصید وُبردہ ۲۰۱۰ ۳۰)

عظ مصطفا

عظمتِ مصطفیٰ:

الله تبارك وتعالى في جمله انبياء كرام ومرسلين عظام يهمم الصلوة والسلام كوجوبهي

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهٔ نعمانيه

معجزات اورفضائل وکمالات عطا فر مائے وہ سارے کمالات رسولِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ .

وسلم کوضر ورعطا فر مائے۔شاعرنے کیا ہی خوب کہاہے!

حسنِ یوسف دم عیسی ید بیضاء داری آنچه خوبال جمه دارند تو تنها داری

بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوایسے مجزات بھی عطافر مائے جونہ کسی نبی کودیئے نہ ہی کسی رسول کو مجز و قرآن ہی کولے لیجئے! کیوں کہ بیر رسول کا نتات صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم کا ایسادائی اورسر مدی معجزہ ہے جو صح قیامت تک باقی رہیگا اور انسانیت کے لئے ہدایت و رہ نمائی کا سامان فراہم کرتار ہیگا۔لہذا یہی ایک معجزہ تمام انبیاء کرام کے معجزات پر فوقیت رکھتا

ہے۔ کیول کہان کے مجزات ظاہرتو ہوئے لیکن باقی ندرہے ان کے اس دنیا سے پردہ

فرمانے کے بعدان کے مجزات کے اثرات بھی جاتے رہے۔ اس کے توسیّدنا امام اعظم رضی

الله عنه فرماتے ہیں کہ یارسول الله صلی الله علیک وسلم!الله عز وجل نے آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوایسے مجحزات وکمالات سے نواز اہے جن کی برابری نہیں کی جاسکتی۔

[حلُّ لغات ]"معجزات ،، ـ (واحد)معجزة بـ' اعجزت ،، ـ صيغهواحدموَنث

عًا ئب عاجز كروميا زباب افعال " فضائل،، (واحد) فضيلت كمالات و حلت،،

از جلّ يجلّ جلالا وجلالة بأب ضرب ريز مرتبي والا مونا عظيم المرتبة مونا-"

تحاكى ،، فعل مضارع مجهول صيغه واحدمؤنث غائب ازمفاعلة \_ مصدر محاكاة \_

قول يافعل ياكسى اورصفت مين مشابه هونا\_

### (١٦) نَطَقَ الذِّرَاعُ بِسَمِّهِ لَكَ مُعُلِناً وَالطَّبُّ قَدْ لَبَّاكَ حِيْنَ أَتَاكَا

[ ترجمه] بکری کے شانہ نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم کواپنے زہر سے باخبر کردیا اور گوہ

نے آپ کے پاس آکر (آپی) رسالت پر لبیک کہا۔

[تشریح]اس سے پہلے والے شعر میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول

پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا تھا۔اب یہاں سے چند معجزات کو صراحت کے ساتھ بیان فرمارہے ہیں۔اس شعر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دومعجزوں

کی طرف اشارہ ہے۔

ان دونول معجزول کی حدیث یا کسکی روشنی میں تلاوت فرما کیں:

#### دست شاة كي كويائي:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول اکرم سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے مقام پر مشرکین سے قال کے بعد والیس تشریف لائے ۔ راستے میں ایک یہودی عورت ملی جوسر پر کھانے کا برتن اٹھائے ہوئے تھی۔ اس برتن میں بکری کا بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس وقت رسولِ خدا کو بھوک بھی گئی تھی۔ اس عورت نے کہا: الحمد للدائے مجمہ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم! میں نے اللہ کی نذر مانی تھی کہا گرآپ بخیر وعافیت واپس آئے تو میں یہ بکری قربان کروں گی اور اس کا گوشت بھون کرآپ کو کھلاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بکری کے اس

گوشت کوقوت کو یائی عطاکی اوراس نے بول کر کہا: اے محمصلی الله تعالی علیه وسلم آپ مجھے تناول ند فرمائیں میں زہر آلود ہوں۔ (ججۃ الله علی العالمین جاص: ۱۸۷)

حضرت جاہر بن عبداللہ سے منقول ہے کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے زہر آلود بكرى بطور ہديية پصلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميں پیش كيا\_ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس میں سے پھوتناول فر مالیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے بھی کچھ کھالیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ کھانے سے تھنچ لو!اس کے بعداس یہودی عورت کو بلانے کے لئے آ دمی بھیجا اوراس سے دریافت فرمایا کہ تونے اس كرى مين ز ہر ملايا ہے؟ اس نے كہا آپ كوس نے بتايا ہے؟ آپ نے دست كے اس كلا ہے كى طرف اشاره كر كفر مايا:اس في مجھے بتايا ہے جوميرے ہاتھ ميں ہے۔ يين كروه بولى: جی ہاں۔ میں نے خیال کیا تھا کہ اگرآپ نبی ہیں تو آپ کو بیز ہر ضرر نہ دیگا اور اگر نبی نہیں تو جان چھوٹ جائے گی۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کومعاف فر ما دیا اور کوئی سزانہ دی اور آپ کے جن صحابہ کرام نے وہ گوشت کھالیا تھا ان کا انتقال ہو گیا اور حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اس زہر آلود گوشت کے اثر کی وجہ سے ہمیشہ اینے شانوں کے درميان تحيين لكوات يتصر (نفسِ مصدرص:١٩١٥ والشفاء جعر يعبِ حقوق المصطفى جاص: ٧٠٧)\_

#### گوه کی گواہی کا واقعہ:

گوہ کی شہادت کا واقعہ بھی کتبِ احادیث میں مذکور ہے۔حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ملیهم اجھین کی محفل میں تشریف فر مانتھ کہ بنوسلیم کا ایک بدّ وگوہ کا شکار کر کے آیا۔اس نے کہا: لات وعزی کی قتم میں آپ پرائیمان نہیں لاؤں گاجب تک کہ بیگوہ آپ پرائیمان نہیں لاتی ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا:

ائے ضب! (گواہی دے) تواس ضب (گوہ) نے صاف عربی زبان میں جے تمام حاضرين مجهد بعض جواب ديا. لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين! آپ فرمایا: من تعبد؟ توكس كاعبادت كرتى بى؟ تواس فكها: الدى فى السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفى النار عذابه،، ليني مين اس ذات كى عبادت كرتى مون جس كاعرش آسان مين ب، جس کی حکومت زمین میں ہے جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس كاعذاب جنم ميس ہے۔آپ نے ارشادفر مايا: فسمن انا ؟ بھلاية وبتا كميس كون مول ؟اس في جواب ديا. انت رسول رب العالمين وخاتم النبيين قد أفلح من صدّقک وقد خاب من كدّبك، يعنىآپربالعالمين كرسول اورانبياءك خاتم ہیں۔جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اورجس نے تکذیب کی وہ گھائے میں رہا۔ ریس کر وہ بدّ وایمان لے آیا۔ (الشفاء جعریفِ حقوق المصطفیٰ جاص:۵۹۵) بیرحدیث کافی طویل ہے موقع کی مناسبت سے میں نے ضروری حصہ ذکر کر دیا ہے ، جسے تفصیل جاھئے وہ ججۃ اللہ علی العالمین ج اص: ۲۳۷ کا مطالعہ کرے۔

[حن لغات]" نطق ،، دازباب ضرب بولنادواضح بيان كرناد "ذراع،، كمنى

اولهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

سے کے انگل تک کا صد ۔ بازو (جمع) ذرعان ۔ أذرع - يہاں پر بكرى كادست مراد ب - "ستم "سين كى تينول حركتول كے ساتھ مستعمل ہے ۔ زہر (جمع) سمام دسموم و " ضب " ، ۔ گوہ (جمع) أضب حضبان حضباب و لبى " دوسيغه واحد فركر غائب از تفعيل - لبيك كہا۔

### (١٤) وَالَّذِنُّبُ جَاءَكَ وَالْغَزَالَةُ قَدْ اَتَتُ

بِكَ تَسْتَجِيْرُ وَتَحْتَمِي بِحِمَاكًا

[ ترجمہ ] مجھٹریا آپ سلی اللہ تعالی علیک وسلم کے پاس آیا اور ہرنی فریا درس چاہنے اور آپ سلی اللہ تعالی علیک وسلم کی پناہ گاہ میں پناہ لیتے ہوئے آئی۔

[تشریک] کا کنات کی ہر چیزرسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مطیع وفر ما نبر دار ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مطیع وفر ما نبر دار ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے آقا ومولی ہیں۔جس طرح جنات وانسان پر بیثانیوں میں آپ کی پناہ تلاشتے ہیں اسی طرح دیگر حیوانات بھی مصائب وآلام کے وقت آپ ہی کی طرف رجوع کرتے اور فلاح پاتے ہیں۔اس شعر میں امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اسی طرح

كدووا قع بيان فرمائے ہيں۔اب احاديث كى روشنى ميں ان كى تلاوت فرمائيں!

بھیڑئے کی فریاد:

حفرت شمر بن عطيه مزنيك ايك آدمى سے روايت كرتے مين:

"صلَّى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الفجر فاذا هو

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهٔ نعمانيه

بقريب من مأة ذئب و أقعين وفود الذئاب . فقال لهم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ترضخوا لهم شيئا من طعامكم و تأمنون على ما سواى ذلك . فشكوا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحاجة . قال: فَاذِنوهنّ ، قال: فاذَنوهنّ فخرجن و لهنّ عُواء،، (اسنن للدارمي ١٥٥) ترجمہ :حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فجرکی نماز ادا فرمائی ،اچا تک تقریباً سُو بھیٹر بیئے بچیلی ٹانگوں کوزمین ہر پھیلا کراوراگلی ٹانگوں کواٹھائے ہوئے اپنی سرینوں کے بل بیٹے ہوئے باقی بھیریوں کے قاصد بن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے س پناہ میں آئے ۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا: تم اپنی کھانے پینے کی چیزوں میں سے کچھ حصدان کے لئے بھی نکالا کرواور باقی ماندہ کھانے کو (ان بھیٹریوں سے ) محفوظ کرلیا کرو۔اس کے بعدان بھیٹریوں نے حضورصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کی شکایت کی حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: انہیں اجازت دے دو! راوی کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے اُن کواجازت دے دی تھوڑی دیر بعد دہ بھیڑ پئے اپنی مخصوص آ واز نکالتے ا ہوئے جلے گئے۔

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

"جآء الـذــ فأقعى بين يدى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم بصبص بـذنبـ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا الذئب وهو وافد الذئاب . فهل أن تجعلوا له من أموالكم شيئا؟قال: فقالوا: لا والله

ما نجعل له شيئا. قال: وأخذ رجل من القوم حجرا فرماه فأدبر الذئب وله عواء. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذئب وما الذئب ، (ولاكل الدي قاليم قاليم عليه عليه وسلم الذئب وما الذئب ، (ولاكل الدي قاليم قاليم عليه عنه مع ٢ص: ٩٠٠)

ترجمہ: ایک بھیڑیا آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کردم ہلانے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیڑیا آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بھیڑیا دوسرے بھیڑیوں کا نمائندہ بن کرآیا ہے،
کیا تم اس کے لئے اپنے مال سے بچھ حصہ مقرر کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا:
بخدا! ہم ایسانہیں کریں گے۔ایک شخص نے بچھراٹھا کراُس بھیڑیے کو دے مارا، بھیڑیا مڑا
اور غر اتا ہوا بھاگ گیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: واہ کیا بھیڑیا تھا، واہ کیا بھیڑیا

ایک دوسری روایت اس طرح ہے:

انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ کی رائے گرامی کیا ہے؟ فرمایا ہرر یوڑ میں سے سالانہ ایک بکری۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! یہ تو بہت زیادہ ہے۔ پس آپ نے بھیڑ نے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان سے ایک لیناس کے بعد بھیڑیا چلا گیا۔ (ججۃ اللہ علی العالمین جاص: ۲۹۳ مدارج اللہ وہ جا ص: ۲۹۳ وج ۲۵س: ۱۰۷)

# هرنی کی فریا دا در گواهی:

حضرت المُ سلمه رضى الله عنها فرماتي بين:

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

"كان رسول الله! فالتفت فلم ير احدا. ثم التفت فاذا ظبية موثقة مناديه: يا رسول الله! فالتفت فلم ير احدا. ثم التفت فاذا ظبية موثقة فقالت: ادن منى يا رسول الله! فدنا منها فقال: ماحاجتكِ؟قالت: انّ لى خشفين فى ذلك الجبل فخلنى حتى أذهب فأرضعهما ثم ارجع اليك. قال: و تفعلين ؟قال: عدّبنى الله عذاب العشار ان لم أفعل. فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت فأوثقها. وانتبه الاعرابي فقال: لك حاجة ؟ يارسول الله! قال: نعم . تطلق هذه فأطلقها فخرجت تعدو وهى تقول: أشهد أن لا اله الا الله و انك رسول الله،

ترجمہ: رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم صحرامیں تھے۔ اچا نک کس نے پکارا: یارسول
الله! حضور نے متوجہ ہوکر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دوسری طرف النفات فرمایا تو بندھی ہوئی
ایک ہرنی نظر آئی ۔ اس نے عرض کیا: یارسول الله! میرے قریب تشریف لائے! تو نبی
اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے قریب جاکر پوچھا تیری کیا حاجت ہے؟ ہرنی ہولی: اس پہاڑ
میں میرے دو بچے ہیں آپ مجھے کھول دیجئے میں ان دونوں کو دودھ پلاکر آپ کی خدمت میں
عاضر ہوجاؤں گی۔

حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو ایسا کرے گی؟ ہرنی نے کہا کہ اگر میں ایسانہ کروں تو جھے الله تعالی عشار کے عذاب میں گرفتار کرے (عشار دس ماہ کی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے فریاد کرتی ہے ) پس نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اسے کھول دیا

ان واقعات سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ کا نئات کی کوئی زبان الی نہیں جے پیغمبراعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ جانتے ہوں ، جمادات وحیوانات بھی آپ کو پہچانتے اور آپ سے ہم کلام ہونا باعث فخر جانتے تھے۔آپ ان کی بولیاں سجھتے اور دادری فرماتے اوران کے مسائل حل کر کے انہیں مشکلات سے نجات دلاتے تھے۔

اب آپ اندازه لگائیے کہ کتنا بد بخت اور گتاخ ہوگا وہ خص جو بہ کہ "رسول باک واردواس وقت آئی جب ان کار ابطر علاء دیو بند سے ہوا،، ولعن الله قائله و قابله و ناهر وقت آئی جب ان کار ابطر علاء دیو بند سے ہوا،، ولعن الله قائله و قابله و ناهر وقت آئی جب کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کو دیو بندی مولو یوں سے را بطے میں آئی اس نے حضور برنور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تو بین کی ، لہذا کا فر ہے۔

حلُ لغات] 'ذئب ،، \_ بيريا (جع ) ذئاب ' غزالة ،، \_ مرنى (جع ) غزالات '

تست جير ،، صيغه واحدمونث غائب از است ف على پناه لينا فريا دري چاهنا۔

# (٨)وَكَذَا الْوُحُوْشُ اَتَثُ اِلَيْكَ وَسَلَّمَتُ وَشَـكَا الْبَعِيْرُ اِلَيُكَ حِيُنَ رَآكَا

[ترجمه] اس طرح وحق جانوروں نے آپ سلی الله تعالیٰ علیک وسلم کی بارگاہ میں آکر صلوة وسلام کا نذرانہ پیش کیا اور جب اونٹ نے آپ سلی الله تعالیٰ علیک وسلم کا دیدار کیا تو آپ سلی الله تعالیٰ علیک وسلم کی بارگاہ میں اپنے مالک (کے طلم) کی شکایت کی۔

[تشری] گزشته شعری تشری میں گزرا کہ جانور بھی رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطبع و فرما نبردار بنائے گئے ہیں۔ اللہ سجان شانہ نے جملہ حیوانات کو بطور مجززات اور خرقِ عادات رسولِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنایا ہے۔ اسی بنا پراصحاب تحقیق اور اہل باطن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صلفہ رسالت میں جملہ حیوانات ، نباتات ، جمادات بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق داخل ہے۔

معترروا تول سے ثابت ہے کہ بہت سے جانوروں مثلًا اونٹ، خچر، گھوڑا، گدھا، بکری، ہرنی، گوہ، بھیڑیا، چڑیا، شیروغیرہ نے آپ کی بارگاہ میں آکر صلوۃ وسلام کا نذرانہ پیش کیا اوراطاعت گزاری کا اقرار کیا۔ ہم یہاں چندروایتی پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

## اونك كى فرياد:

حضرت عبدالله بن جعفررض الله تعالى عنه مروى :

"فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل . فلمّا رأى النبى صلى الله تعالى عليه الله تعالى عليه وسلم حنّ و ذرفت عيناه فأتاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فسمت ذفراه فسكت فقال: من ربُّ هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل؟ فحرآء فتى من الانصار فقال: لى، يا رسول الله ! فقال: أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التى ملّكك الله اياها ، فانّه شكا الىّ أنك تُجيعه و تد ئبه، (السنن لأ في واور، كتاب الجهاد، باب ما يه مربمن القيام على الدواب والبهائم ص: ٣٣٥، فيصل بهليكيشنر ديوبند والمستدلال مام احرين عنبل جاص: ٣٣٨ مربه من التيام على الدواب والبهائم ص: ٣٣٥ من التيام على المناب والبهائم ص: ٣٣٥ من التيام على الدواب والبهائم ص: ٣٣٥ من التيام على المناب المناب

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انصاری خض کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں آپ نے ایک اونٹ کودیکھا، اُس اونٹ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیارو نے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے قریب جا کر اس کے سر پر دستِ شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہوگیا۔حضور نے فرمایا: اِس اونٹ کا مالک گون ہے؟ بیداونٹ کس کا ہے؟ تو ایک انصاری نو جوان آیا اور عرض گزار ہوا: حضور یہ میرا اونٹ ہے ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تہیں اس کا مالک بنایا ہے؟ سنو! اس نے مجھ سے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے جواور اس سے بہت زیادہ کام لیے ہو۔

اسى لئے امام اہلِ سنت رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں:

جس کی تسکیں سےروتے ہوئے ہنس پریں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام

جس کے جلوبے سے مرجھائی کلیاں تھلیں اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ:

بین رحد یہ سے بریف سے بے ہے۔

'' ایک شتر (اونٹ) بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوااوراس نے اپنی گردن زمین پر

رکھ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کی آواز میں فریاد کی ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سرکے پاس کھڑے ہوگئے اوراس کے مالک سے کہا: اسے میرے

ہاتھ پر نے دو! اس نے کہا: حضور! (بیبلاعوش) آپ کی خدمت میں حاضر ہے ۔ لیکن بیاونٹ

گھروالوں کے لئے ہے کہ اس کے سواان کے لئے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے ۔ آپ نے کہا:

یہا ونٹ کٹر سے مل (زیادہ کام) اور قلت خوراک (کم کھانے) کا گلہ کرتا ہے۔ اس کے

ساتھ تم نرمی سے سلوک کرواور اس کے تن کا خیال رکھو،، (مدارج النوق متر جم جامی: ۲۹۲ و

# بكريون كاسجده ريز موجانا:

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنهما في فرمايا:

"دخل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حائطا للانصار و معه ابو بكر و عمر و رجال من الانصار. قال: و في الحائط غنم فسجدت له.قال: أبو بكر: يا رسول الله! انّا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال: انّك لا ينبغى أن يسجد أحد لأحد و لو كان ينبغى أن يسجد أحد لأحد

الأمرت السمرأة أن تسجد لزوجها،، (دلاكل النبوة لأ في المسرأة أن تسجد لزوجها،، (دلاكل النبوة لأ في المصطفى جاص: ٩٩٩ ) بعر يف حقوق المصطفى جاص: ٩٩٩)

ترجمہ: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (یا یے فار حضرت سیدنا) ابو بکر صدیق،

(حضرت سیدنا) عمر فاروقِ اعظم اور چندانصاری صحابہ کے ہمراہ انصار کے ایک باغ میں

داخل ہوئے ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باغ میں چند بکریاں تھیں ۔ انہوں نے

(جیسے ہی حضور کا دیدار کیا فوراً) آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

نے عرض کیا: حضور! اِن بکریوں سے زیادہ ہماراحق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں ۔ آپ نے فرمایا: کسی بشرکے لئے جائز نہیں کہ کی مخلوق کو سجدہ کرے ، اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا

تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تجدہ کرے۔

# گھوڑے کی اطاعت :

حضرت قاضى عياض رحمة الله عليه شفاشريف ميس فرماتے بين:

''نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں نماز کے لئے اترے۔ تو اپنے گھوڑے سے فرمایا (جسے آپ نے کھلا چھوڑ دیا تھا) کہ جب تک ہم نماز سے فارغ نہیں ہوتے حرکت نہ کرنا۔اللہ تجھے برکت عطا فرمائے! چنانچہ آپ نے نماز ادا فرمائی تو اتن دیر تک گھوڑے نے کسی عضوکو حرکت تک نہ دی۔ (الشفا بعریف حقوق المصطفیٰ جام: ۵۹۳۔ ۵۹۳۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جانور نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جانور نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھام سمجھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھم کی اطاعت کی۔

# چژیا کی فریاد:

حضرت عبداللدابن مسعودرضی الله عنه فرماتے ہیں:

"كنا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى سفر فمررنا بشجرة فيها فرخا حُمَّرَة فأخذناهما ، قال: فجآء ت الحمرة الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهى تعرّض. فقال: من فجع هذه بفرخيها ؟قال: قلنا: نحن قال: ردّوهما إقال: فرددناهما الى مواضعهما ،، (ولاكل النوة المناصقية على المناص: ٣٢١)

ترجمہ: ایک سفر میں ہم رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک درخت کے قریب سے گزرے جس میں چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ تو ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لئے۔ وہ چڑیا بار باررسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر آکر اڑتی اور (اپنی زبان میں ) پچھ کہتی (فریاد کرتی)۔ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی نے اس کے بچوں کو پکڑ کر اسے تکلیف پہو نچائی ہے۔ ہم نے عرض کیا: ہم نے اس کے بچے پکڑے ہیں۔ فرمایا: انہیں اس کے کھونسلے میں رکھ دو! تو ہم نے انہیں واپس رکھ دیا۔

[حل لغات] "وحوش ،، ـ (واحد) وَحش ـ جنگلی جانور ـ "سلمت ، ، ـ صيغه واحد مونث غائب ازبابِ تفعيل ـ سلام كرنا ـ "شكا ،، ـ صيغه واحد فد كرغائب ازبابِ نصر ـ شكايت كرنا ـ " أتت ، صيغه واحدم وَ نش غائب ازبابِ ضرب ـ "بعير ،، ـ (جمع) بعران ـ أبعرة (جمع) أباعر ـ شتر ـ اونث ـ ـ أبعرة (جمع) أباعر ـ شتر ـ اونث ـ ـ

# (١٩) وَدَعَوْتَ أَشُجَارًا آتَتُكَ مُطِيْعَةً

#### وَسَعَتُ إِلَيْكَ مُجيبَةً لِنِدَاكًا

[ترجمه] یا رسول الله! (صلی الله علیک وسلم) آپ نے درختوں کو طلب فرمایا تو فرما نبرداری کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی طرف دوڑ پڑے۔

[تشری] اس شعر میں اس بات کا بیان ہے کہ جملہ حیوانات (جانوروں) کی طرح تمام نبا تات (پیڑ پودے) بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرما نبردار تھے۔درختوں نے آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، آپ کی بارگاہ میں آ کر سلام محبت پیش کیا، آپ کی رسالت کی گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر اپناسر نیاز خم کیا۔ اس سلسلے کی چندروایتیں ملاحظ فرما ئیں:

# دودرخت اطاعت رسول مين باجم مل كي :

حضرت يعلى بن مرة اين والدسدروايت كرت بيل كمانهول فكها:

"سافرت مع رسول الله عَلَيْكُ ، فرأيت منه شيئا عجبا. نزلنا منزلا فقال: انطلق الى هاتين الشجرتين! فقل: ان رسول الله يقول لكما ان تجتمعا فا نطلقت فقلت لهما ذلك: فانتزعت كل واحدة منهما من اصلهما فمرت كل واحدة الى صاحبتها فالتقيا جميعاً. فقضى رسول الله عَلَيْكُ الله عَليْكُ الله عَلَيْكُ الله عَليْكُ الله عَلَيْكُ اللهُ الله عَلِيْكُ اللهُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

حاجته من ورائهما. ثم قال: انطلق فقل لهما لتعود كل واحدة الى مكانهما

. فاتيتهما فقلت ذلك لهما فعادت كل واحدة الى مكانها ،، (الثفاء يتعريف

حقوق المصطفيٰ جاص: ۵۷۵، والمستد رك للحائم ج٢ص: ١٨\_١٧)

ترجمہ: حضرت یعلی بن مرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، میں نے برئی تجب خیز چیز دیکھی۔ہم ایک منزل پر انترے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ ان دونوں ایک منزل پر انترے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ ان دونوں کو جمع ہونے درختوں کے پاس جاکران سے کہوکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم دونوں کو جمع ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے جاکران سے کہا: انھوں نے جیسے ہی (حضور کا اسم گرامی) سنا پئی اپنی جڑیں اکھاڑ کر ایک دوسرے کے پاس جاکر مل گئے۔رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بان کی آڑ میں قضائے حاجت فرمائی۔ پھر جھے سے فرمایا: ان سے جاکر کہہ دوکہ اپنی اپنی جگہ پر جاکر کہ دوکہ اپنی اپنی جگہ پر جاکر کہ دوکہ اپنی اپنی جگہ پر جاکر کھڑے ہو

## درخت کی حاضری اور سلامی کا واقعه:

حضرت يعلى بن مرة ثقفى نے فر مايا:

"ثم سرنا فنزلنا منزلا فنام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فجآء ت شجرة تشق الارض حتى غشيته. ثم رجع الى مكانها. فلما استيقظ ذكرت له. فقال: هي شجرة استأذنت ربّها عز و جل أن تسلم على

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذن لها ،، (المستدلا مام احمد بن طنبل جهم ص:۲) مع الزوا كدج وص:۲)

ترجمہ: پھرہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محوِ استراحت ہوگئے۔ استے میں ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سابھ کن ہوگیا۔ پھر پچھد دیر کے بعد واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے پورا قصہ بیان کیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اس

ورخت نے اللہ عز وجل سے رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی بارگاہ میں آکر سلام کا

نذرانہ پیش کرنے کی اجازت جا ہی تھی سواللہ نے اسے اجازت دے دی۔

درخت کی حاضری اورسلامی کا ایک اورواقعه:

بزارنے حضرت بریده بن خصیب رضی الله عندسے روایت کیا:

''ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رسالت پر دلالت کرنے والی نشانی طلب کی ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا: اس درخت سے جاکر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سختے بلاتے ہیں۔ اس نے جاکر درخت کو بلایا۔ وہ درخت واکیں بائیں اور آگے پیچے جھکا جس سے اس کی جڑیں کٹ گئیں۔ پھراپی غبار آلود جڑیں کھٹے تین اور آگے پیچے جھکا جس سے اس کی جڑیں کٹ گئیں۔ پھراپی غبار آلود جڑیں کھٹے تین اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آکر کھڑ اہوا اور عرض کرنے لگا: السلام علیک یارسول اللہ! اعرابی نے عرض کیا: اسے محم دیجے کہ اپنی جگہ پرلوٹ جائے۔ آپ نے محم دیا تو وہ واپس لوٹ گیا۔ اس اعرابی نے ایمان لانے کے بعد عرض کیا: یا

#### ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مجھ اجازت ديجئے كه ميں آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كوسجده كروں! آپ نے فرمایا: اگر میں كسى كوسجده كرنے كاتھم ديتا تو عورت كو ديتا كه اپنے شوم كوسجده كرے اس نے كہا: اچھا مجھ اپنے ہاتھ چو منے كى اجازت ديجئے تو آپ نے اسكو اس كى اجازت عطا فر مائى ،، (الشفاجع يعنب حقوق المصطفىٰ ج اص: ۵۷۳ ججة الله على العالمين جاص: ۲۰۱۵)

درختوں کی اطاعت شعاری پر کتبِ احادیث میں کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں۔اختصار کے پیش نظر میں نے چند حدیثوں پر ہی اکتفا کیا ہے۔

حضرت امام شرف الدین بوصری رحمة الله علیه نے ان معجزات کی منظر کشی کچھاس انداز سے کی ہے۔

جَاءَ ثُ لِدَعُوتِهِ الْاشْجَارُسَاجِدَةً تَـمُشِى الْيُسِهِ عَلَى سَاقِ بِلاَ قَدَمِ كَانَّـمَا سَطَرَت ' سَطُرًا لِمَاكتَبَتُ فروعُها مِن بَدِيعِ الْخَطِّ في اللَّقَمِ

[ ترجمه] آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے بغیر پاؤں کے اپنے تنوں پر چلتے ہوئے سیدھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے۔ان درختوں نے آتے ہوئے ایک سطر

سے خوجی کیوں کہان کی شاخوں نے راہ میں ایک انو کھی تحریر شبت کردی۔

# مشائے کے ہاتھ پیر چومنے کا جواز اور وہابیوں کی کل کاریاں:

وہانی فرقہ کے کمالِ جمانت ورسوخ جہالت سے بھی اہلِ علم ودانش واقف ہیں۔ یہ بد بخت اپنی طبیعت کو حدیثوں سے نہیں بدلتے بلکہ حدیثوں کو اپنی طبیعت سے بدل دیتے ہیں۔ جوحدیث ان کے باطل مسلک کے موافق ہوتی ہے اسے بے چوں چرا قبول کر لیتے ہیں اور جواس کے خلاف ہوتی ہے اسے ضعیف یا موضوع کہہ کررد کر دیتے ہیں۔ ابھی او پر پیش کردہ اعرابی والی حدیث سے صراحة "یہ بات ثابت ہورہی ہے کہ مشائخ کے دست و پاکا بوسہ لین جائز ہے۔ کیونکہ اس اعرابی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے دست و پاکا بوسہ لینے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمادی مقی ۔ اگر یہ فعل نا جائز وحرام ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ہرگز اجازت نہ دیتے ۔ ورک مرحم فرمادی کرنے فرمادی ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منے اسے اپنے لئے ہدہ کرنے کی اجازت نہیں دی ۔ صاف فرمادیا کہ سی مخلوق کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دیگر حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم میں ثابت ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم میں آئے سے تو تو آپ کے دست مبارک اور قدم ناز کو بوسہ دیتے ہے۔

چنانچه حضرت امام ابوداؤدروایت کرتے ہیں:

"عن زارع وكان في وفد عبد القيس قال: فلما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادرعن رواحلنا فنقبل يد رسول الله عَلَيْتُهُ ورجله،،

ترجمہ: حضرت زارع سے مروی ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد آپ سے ملئے آیا تھا تو ان میں ریجی تھے۔ کہتے ہیں: جب ہم لوگ مدینہ منورہ میں آئے تو ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لئے اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے۔ (اسنن لا فی داؤدج ۲ باب

ادلهُ ايمانية شرح تصيدهُ نعمانيه

قبلدار جل ص: ٥٠ ٤ م يمكلوة المصابيح باب المصافحة ص: ٢٠٠٢) \_

اس حدیث کو پڑھ کرآپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی سیم اجمعین رسولِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی س قد رتفظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ آپ کے دست و پاکو چومنا اپنے لئے باعث صدافتخار سجھتے تھے۔ اسی لئے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ علمائے کرام اور مشائح عظام کے ہاتھ ہیر کا بوسہ لینا جائز ہے۔اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ مثرک ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔

لیکن ابلیس کے چیلے وہابیہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ پیر چومنا جائز نہیں ہے۔ یفعل شرک، بدعت اور خلاف شرع ہے۔اب جب اپنی طبیعت سے انہوں نے بیر مسلک بنالیا تو اس کے خلاف حدیث برداشت نہیں کر سکتے۔

جناب ناصرالدین البانی صاحب اس فرقے کے بہت بڑے محدث، حاشیہ نگاراور تخزیج نویس گزرے ہیں۔ جلدی ہی فوت ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت نے بہت کی کتابیں ان کی تحقیق و نقیح کے بعد شائع کی ہیں۔ ویسے تو البانی صاحب کے بڑے بڑے کارنا ہے ہیں لیکن ان کا ایک کارنا مہ ایسا ہے جس سے ان کا تعصب کے دلدل میں پھنسا ہونا ثابت ہوتا ہیں لیکن ان کا ایک کارنا مہ ایسا ہے جس سے ان کا تعصب کے دلدل میں پھنسا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ کا رنا مہ بیہ ہے کہ جس کتاب کی بھی پیچھیق و نقیح کرتے ہیں اس سے اپنے مسلک کی خلاف تمام حدیثوں کو کسی نہ کسی بہانے سے نا قابلِ اعتبار قرار دیکر خارج کر دیتے ہیں ۔ (لیمن تخریک کے نام پر اخراج کرتے ہیں ) انہوں نے حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کو کھی نہیں بخشا اور ان کی بھی تھیج کر ڈالی۔

امام بخاری نے اپنی کتاب "الأدب المعفود، میں ہاتھ پاؤل چومنے کے تعلق سے متعدد حدیثیں روایت کی ہیں۔ بلکہ ان سے عنوانِ باب بھی قائم فرمایا ہے۔ راقم الحروف کے پاس "الادب المعفود، کا جونسخ موجود ہے اس کے سن الادب المعفود، کا جونسخ موجود ہے اس کے سن الادب المب کے تحت تین باندھا ہے " ۲۲۲ برامام بخاری نے باندھا ہے " ۲۲۲ برام باب کے تحت تین حدیثیں درج کی جارہی ہیں تا کہ حدیثیں درج کی جارہی ہیں تا کہ مارے قارئین کو معلوم ہو سکے کہ اپنے باطل مسلک کے فروغ کے لئے ان لوگول نے اسلاف کرام کی کتابوں کے ساتھ کیسا نارواسلوک کیا ہے اورکیسی ملمی خیانتیں کی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) حدثنا موسلى قال: حدثنا ابو عوانة، عن يزيدبن ابى زياد، عن عبد الرحملن ابن ابى ليلى، عن ابن عمر قال: "كنا فى غزوة ، فحاص الناس حيصة . قلنا: كيف نلقى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقد فررنا؟ فنزلت ﴿إلَّا مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالِ ﴾ [ألأنفال: ٢ ] فقلنا لا نقدم المدينة فلا يرانا احد. فقلنا: لو قدمنا . فخرج النبى صلى الله عليه وسلم من صلوة الفجر، قلنا: نحن الفرارون، قال: انتم العكارون، فقبلنا يده . قال: أنا فئتكم،،

ترجمہ:حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: ہم غزوہ (احد) میں تھے۔ پچھلوگوں نے غزوہ سے راوِفراراختیاری۔ہم نے سوچا: ہم کس مندسے حضور صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے جب کہ ہم غزوہ سے بھاگ جانے والوں میں ہیں؟ تو آ یتِ کریمہ ﴿آلا متحد فَاً

ادله أيمانيشرح قصيدة نعمانيه

لقتال ﴾ [گراڑائی کے داؤل آج کی خاطر] نازل ہوئی۔ہم نے کہا:ہم مدینطیبنہیں جائیں
گے کہ ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ (پھر) ہم نے کہا:ہم ضرور جائیں گے۔ (جب ہم مدینہ طیبہ آئے) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا کر باہر تشریف لائے۔ہم نے عرض کیا:
حضور! ہم تو بھاگ جانے والول میں ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم تو واپس آکر دوبارہ جملہ کرنے والے ہو (بھاگ جانے والول میں ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم تو حضور کے دست اقدس کو بوسدیا۔آپ نے فرمایا: میں تمہاراساتھی ہوں۔

(٢) حدثنا ابن ابي مريم،قال:حدثنا عطاف ابن خالد، قال:حدثني عبد

الرحمن ابن رزين، قال: "مررنا بالربذة . فقيل لنا: ههنا سلمة ابن الاكوع .

فأتيته فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبى الله صلى الله تعالى

عليه وسلم فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير. فقمنا اليها فقبلناها،،

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن ابن رزین رضی الله عند فرماتے ہیں: ہم'' ربذہ ،، سے گزرے ۔تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں حضرت سلمہ بن اکوع تشریف فرما ہیں ۔ہم ان کی بارگاہ

میں آئے اور سلام پیش کیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کئے اور ہمیں بتایا کہ ہم نے انہیں ہاتھوں سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر بیعت کی تھی۔ آپ نے اپنی

بھاری بختیلی آگے کی۔ایبالگنا تھا کہ وہ اونٹ کا اگلا پاؤں ہے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ہم

نے اسے بوسہ دیا۔

(٣) حدثنا عبد الله ابن محمد ،قال: حدثنا ابن عيينه،عن ابن جدعان،"

قال ثابت لأنس أمسست النبيّ بيدك ؟قال: نعم فقبلها ،،

ترجمہ: حضرت ابن جدعان نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بوچھا: کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوچھونے کی سعادت حاصل کی ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت ابن جدعان نے حضرت انس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔

اس کے بعد حضرت امام بخاری نے " ۳۴۵ باب تقبیل الو جل، [پیر چومنے کاباب] کے نام سے باب با ندھ کراس کے تحت دوحدیثیں درج کی ہیں۔ انہیں بھی ملاحظ فرمائیں:

(۱) حدثنا موسلى بن اسماعيل ، قال: حدثنا مطر ابن عبد الرحمان الاعنق، قال: حدثتنى امر أة من صباح عبد القيس يقال لها ام ابان ابنة الوازع ، عن جدها، ان جدها الوازع بن عامر، قال: قدمنا . فقيل: ذاك رسول الله . فأخذنا بيديه و رجليه نقبلها.

ترجمہ:حضرت وازع بن عامر نے فر مایا: ہم حضور صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ میں آتر جمہ: حضرت وازع بن عامر نے فر مایا: ہم حضور کے ہتا گیا کہ یہی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہیں ۔ تو (فرطِ عقیدت میں )ہم حضور کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے گئے۔

(٢) حدثنا عبد الرحمٰن ابن المبارك، قال:حدثنا سفيان ابن حبيب، قال:حدثنا شعبة ، قال: حدثنا عمرو، عن ذكوان، عن صهيب ، قال: رأيت عليا يقبل يد العباس و رجليه،، [حضرت صهيب في مايا: من في حضرت على کو حضرت عباس کے ہاتھ اور ان کے پیروں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔( الا دب المفرد ص:۲۲۲/۲۲۱مطبوعه دار الغدّ الجديد)

لیکن جب البانی صاحب نے اس کتاب کی تحقیق کی توان تمام حدیثوں کومع باب ك خارج كرديا اوركتاب كانام ركها " صحيح الأدب المفود ،، گويا كه ١٠٠ اسال قبل امام بخاری جن حدیثوں کے ضعف کو ثابت نہیں کریائے تھے، البانی صاحب نے چودھویں صدی کے اس دورِ برفتن میں ثابت کر دیا اور اس طرح جلیل القدر امام ومحدث حضرت امام بخاری کی اصلاح کردی ۔اب جب کہ انہوں نے حضرت امام بخاری کا پایت اغتبار ہی ساقط کر دیا تو کس منہ سے امام بخاری کی روایت کروہ حدیثوں کا مطالبہ کرتے اور ان كى عقيدت كادم بهرت بي ؟معاذ الله رب العالمين عن هذا الفعل الشنيع اللائق بعقله السخيف .

مصرع: اليي حماقتول سے پناه چاہتے ہيں ہم

[حل كفات] "دعوت ،،ميغهدا حدمذ كرحا ضراز نصر رآي بلايا ـ "اشـجار ،، ـ (واحد)شجر ـ درخت "مطيعة ،، ـ اطاعة باب افعال ساسم فاعل مؤنث اطاعت كرتے موئے "سسعست،، صيغه داحد مؤنث عائب از فتسح دوڑ پڑے۔" مجيبة ،، اسم فاعل مؤنث ازبابِ افعال -جواب ديتے ہوئے لبيك کہتے ہوئے۔

# (۲۰)وَ الْمَآءُ فَاضَ بِرَاحَتَيْكَ وَ سَبَّحَثُ صُمُّ الْحَصٰى بِالْفَضْلِ فِي يُمُنَاكَا

[ترجمه] ما رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم! آپ كى بتصليوں سے يانی اہل پڑااور آپ صلى الله تعالى عليك وسلم عليك وسلم عليك وست يمين (واہنے ہاتھ) ميں بفضل اللي گونگی (بزان) كار يوں نے تسبيح خوانی كی۔

[تشریک] اس شعر میں رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کے اُن مجزوں کا بیان ہے جوآپ سے کی بارصا در ہوئے۔ ذیل میں چندروایتیں درج کی جاتی ہیں۔

#### دست اقدس سے چشمے کا جاری ہونا:

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے ایک معجزہ الگیوں سے اجرائے آب (پانی کا چشمہ جاری کرنا) بھی ہے۔ یہ معجزہ متعدد بار مختلف مقامات پر براے اجتماع کے روبرہ فاہر ہوا۔ یہ معجزہ الی کثیر سندوں کے ساتھ روایت ہوا ہے جس سے تواتر معنوی کا قطعی علم حاصل ہوتا ہے اور کسی دوسر رہ پنج بر سے ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں:

"عن جابر قال عطش الناس يو م الحديبية ورسول الله مَلْنِهُ بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم اقبل الناس نحوه . قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به و نشرب الاما في ركوتك. فوضع النبي مَلْنِهُ يده في الركوة . فجعل

#### ادلهُ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

الماء يفور من بين اصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قيل: الصح للحابر كم كنتم؟ قال: لو كنا مأة ألف لكفانا . كنا خمس عشرة مأة. (الشيخ البخاري جاص: ٥٠٥، باب علامات النوة في الاسلام \_الشفاء بعر يف حقوق المصطفى ج السخاري حاص: ٥٥٠ مشكوة المصانح، باب في المعجز التص: ٥٣٢)

سن المعاق المصاح ، باب ما جز ات سن المحال ا

سیخین حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں:

"وہ کہتے ہیں: میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود یکھا جب کہ نما زِ عصر کا وقت آ گیا تھا اور ہر طرف لوگ پانی کی تلاش میں تھے لیکن ان کو نہ ملتا تھا۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ پانی لایا گیا۔ آپ نے اپناہا تھ اس پانی کے برتن میں رکھا اور حکم دیا کہ اس پانی

اولهُ ايمانية شرح قصيدهٔ نعمانيه

ے لوگ وضوکریں! راوی کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی اہل رہاتھا۔دوسری ایک روایت میں ہے کہ انگلیوں اور پوروں سے یانی فکلتا تھا۔ پس پوری جماعت نے وضو کرلیا۔لوگوں نے حضرت انس سے دریافت کیا كه آب لوگ كتني آدمى تيع و قرمايا: هم سب تين سوتھ\_ ( الصحيح للبخارى جاص: ٥٠٨،

باب علامات النبوة في الاسلام مجلس البركات مدارج النبوة ج اص:٢٨٢)

حضرت امام بخارى رضى الله تعالى عنه حضرت جابرين عبد الله رضى الله تعالى عند روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ میں نے رسول ا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیالیکن ذراسے بیج ہوئے پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ یانی ایک برتن میں جمع کر کے حضور کی خدمت میں پیش کردیا گیا۔ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیا اور انگلیاں پھیلا دیں اور فرمایا وضوکرنے والے آئیں اور اللہ کی برکت سے فائدہ اٹھائیں۔ جابر کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ یانی آپ کی انگلیوں سے چھوٹ چھوٹ کرنکل رہاہے۔پس لوگوں نے وضو کیا اور یانی پیااور میں نے اپنا پیٹ بھرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کی۔خوب شکم سیر ہوکر پیا کیوں کہ میرےعقبدے میں وہ یانی برکت والاتھا۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے بوچھا کہاس وقت کتنے لوگ تھے فر مایا ۱۳۰۰ سو\_ (الصيح للبخاري ج ٢ كتاب الاطعمة باب شرب البركة والماء المبارك: ٨٣٢) اسى كئے مجد داعظم اعلى حضرت امام احمد رضاخال فاضل بريلوى رضى الله عندا پيغمشهور ديوانِ

نعت حدائق تبخشش میں فرماتے ہیں :

انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیا سے جھوم کر

ندیاں منجآب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

نور کے چشمے اہرائیں دریا ہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام

قرآن کریم کی آیات مقدسہ سے ثابت ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام پھر پر عصا

مارتے تواس سے پانی کے چشمے جاری ہوجاتے لیکن اللہ تبارک وتعالی نے رسول پاک صلی

الله تعالی علیه وسلم کووه شان عطافر مائی که جب چاہتے انگشت مبارک سے آب شیریں کی ندیا

ں جاری فرمادیتے ۔ پچھروں سے پانی جاری کردینا زیادہ تعجب خیز نہیں کیونکہ ان سے چشمے

ا بلتے اور ندیاں جاری ہوتی ہیں ۔لیکن الگلیوں سے پانی جاری کردینا بہت زیادہ تعجب خیز ہے کیونکہ کا گنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ۔لہذار سولِ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اِس

مجزہ کوحضرت موی علیہ السلام کے اُس مجزہ پربدر جہا فضیلت حاصل ہے کیونکہ الگلیوں سے یانی بہنا پھر کی بنسبت زیادہ بلیغ ہے۔ پھر سے یانی نکلنا تو معمول ہے برعکس اس کے کہ

پانی بہنا پھر ی ہسبت ریادہ میں ہے۔ پسر۔ گوشت، پوست اور ہڈیوں سے یانی نکلے۔

# وست مبارك ميس ككريون كاكلمه يرهنا:

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهمان فرمايا:

قدم وفد اليمن على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا:

ترجمہ: یمن کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یول عرض گزار ہوا: ائے ابوالقاسم! ہم نے آپ کی آ زمائش کے لئے ایک چیز چھپار کھی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ؛ ایبا تو کا ہنوں کے ساتھ کیا جا تا۔ اور کا ہن (اٹکل سے با تیں بتانے والا) متکہن (اپنے آپ کوکا ہن بتانے والا) اور کہا نت سب دوز خ میں جا کیں گے۔ ان میں سے کسی نے کہا: پھراس بات پرکون گواہی دیگا کہ آپ اللہ کے دسول ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئر یوں کی طرف ہاتھ بوطا کر انہیں اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا: یہ کنگریاں گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں ۔ راوی کہتے ہیں کہ گوائی کے دسول ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں ۔ راوی کہتے ہیں کہ کنگریوں نے تنبیج خوائی کی اور پکاراضیں کہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دسول ہیں۔ سبحان اللہ .

ہزار ،طبرانی ،ابونعیم اور بیہیق حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا تشریف فر ماتھے۔ تو میں بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھرابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کہہ کر بیٹھ گئے حضرت عمراور حضرت عثمان

#### ادلهُ ايمانية شرح تصيدهُ نعمانيه

رضی اللہ عظم بھی آ کر بیٹھ گئے۔اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سات کنگریاں پڑی تھیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنگریوں کو ہاتھ میں لیا تو وہ تنہج پڑھنے لگیں (بینی سجان اللہ سبحان اللہ کہنے لگیں) میں نے انٹی آ واز سنی۔ گویا کھیوں کی بھن بھنا ہے ہے۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیچے رکھا تو وہ خاموش ہوگئیں۔اس کے بعد آپ نے ان کنگریوں کو حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر رکھا تو انہوں نے تنہیں کہی اور شہد کی کھیوں کی طرح مجھے انگی آ واز سنائی دی۔انہوں نے ان کنگریوں کو نیچے ڈال دیا تو وہ چپ ہوگئیں۔ پھر حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عظمہ کے ہاتھوں میں بھی ان کنگریوں نے تنبیح خوانی کی اور نیچے رکھنے پر وہ خاموش ہوگئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کنگریوں نے تنبیح خوانی کی اور نیچے رکھنے پر وہ خاموش ہوگئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا پی خلافت نبوت ہے۔ابن عساکرنے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے۔ (جمۃ اللہ علی العالمین جامن دوایت کیا ہے۔ (جمۃ اللہ علی العالمین جامن عالی کے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ (جمۃ اللہ علی اللہ علی اللہ عنہ ہوگی ۔

اس روایت سے رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ ساتھ خدامِ مصطفیٰ کی شان بھی معلوم ہوئی کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبتِ بابر کت میں رہنے کے بعد وہ حضرات اسنے کامل ہوگئے تھے کہ بے جان پھروں کو ہاتھ لگاتے تو ان میں قوت گویائی پیدا ہوجاتی اور ان سے اللہ ، کی صدائیں آنے گئیں ، سبحان اللہ۔

ستب احادیث میں بکشرت الی حدیثیں مروی ہیں جواس بات پردلالت کرتی ہیں کہ جمادات ونباتات نے بار ہاحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کرعقیدت ومحبت کا نذرانہ پیش کیا اور درود وسلام کی ڈالیاں نچھاور کیں۔

حضرت امام ِ ترندی رضی الله تعالی عند نے حضرت علی شیرِ خدارضی الله تعالی عند کی اس روایت کی تخ تنج کی ہے:

"عن على ابن ابى طالب قال: كنت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة ، فخرجنا فى بعضِ نواحيها. فما استقبله جبل و لا شجر الله هو يقول: السلام عليك يا رسول الله !،،

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکۃ المکر مہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف کے بعض علاقہ میں تشریف لے گئے آپ کے سامنے جو بھی درخت یا پہاڑ آتا آپ کود کھے لینے کے بعد پکارا مھتا:

السلام عليك يا رسول الله!

( الجامع للتر ندى ص: ٢٠٣ ـ المستد رك للحاكم ج٢ص: ٦٢٠ ـ الثفاجعر يعنب حقوق المصطفى ج اص: ٥٨٩)

[حل العام المراحة الم

## (٢١) وَعَلَيْكَ ظَلَّلَتِ الْغَمَامَةُ فِي الْوَراى

# وَ الْحِدُّ عُ حَنَّ إِلَى كَرِيْمِ لِقَاكَا

[ ترجمه ] مارسول الله! مخلوق میں بادل کا کلوا آپ (صلی الله علیک وسلم) بی پرسائیگن ہوا اور تھجور کا تنا آپ (صلی الله علیک وسلم) کی کریمانه ملاقات کا مشتاق ہوا۔

[تشریح]قصیدہ مبارکہ کے پندرہویں شعری تشریح میں گذرا کہ إرباص اُس خرقِ عادت چیز کو کہتے ہیں جو نبی سے قبلِ بعثت ظاہر ہو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے إرباصات میں سے

وہے ہیں بو بی سے بہلے بادل کا ایک کلڑا آپ پر سائیگن رہتا تھا۔ یہ بھی ہے کہ بعثت سے پہلے بادل کا ایک کلڑا آپ پر سائیگن رہتا تھا۔

# بادل كاسابية ن مونا:

جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۱۲ ارسال کے قریب پہونچی تو تجارتی مقاصد کیلئے اپنے چھاکے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب قافلہ مقام بھری میں پہونچا تو اس نے ایک راہب کی خانقاہ کے قریب قیام کیا۔ وہاں عرصۂ دراز سے ایک عیسائی سکونٹ پزیر تھا جو بحیری کے نام سے مشہور تھا۔

قریش کے تجارتی قافلے ہمیشہ اس راستے سے گزرا کرتے تھے لیکن اس نے بھی توجہ نددی تھی اور نہ ہی گفتگو کرنے کا روا دار ہوا تھا۔لیکن اس مرتبہ جب قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک نوخیز بچے پر ایک بادل کا ٹکڑا سا یہ گئن ہے۔وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ پھراس نے یہ بھی دیکھا کہ جب

قافلہ ایک درخت کے سائے میں اتر ااور یہ بچہ جب وہاں پہو نچا تو درخت کے سامیمیں کوئی جگہ ندرہی تھی اسلئے مجمع سے باہر ہی وہ بچہ دھوپ میں بیٹھ گیا تو درخت نے فوراً جھک کر اپنا سامیاس بچہ پر ڈال دیا۔

اس راجب نے سوچا کہ جہیں ہے وہی نبی آخرالز ماں تو نہیں کہ جن کا ذکر کتب سابقہ میں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں۔ مزید علامتیں جانے کیلئے اس نے خلاف معمول پورے قافلے کی دعوت کی اور جب رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی دعوت میں شریک ہوئے تو اس نے آپ سے چند سوالات کئے۔ آپ نے جواب مرحمت فرمائے۔ جب آپ کے حالات اس پر واضح ہوگئے اور اس نے جان لیا کہ آپ ہی خاتم انہیں ہیں تو اس نے آپ کی پھٹ مبارک سے کپڑ ااٹھا یا اور بے ساختہ جھک کرختم نبوت کو چوم لیا اور آپ کے پچا ابوطالب کو صراحة تنادیا:

"هذا سیدالعالمین. هذا رسول رب العالمین. هذا یبعث رحمة للعالمین"
ترجمہ: بیسارے جہانوں کے سردار ہیں۔ بیربُ العالمین کے رسول ہیں انھیں
اللہ تعالی رحمۃ للعالمین بنا کرمبعوث فرمائیگا۔ بیسننے کے بعد آپ کے چچا آپ کو لے کرتیزی
کے ساتھ ملک شام پہونچے اپنے کاروبار سے فارغ ہوکر آپ کولیکر مکہ واپس آگئے
۔ (تلخیص ازضیاء النبی ج اس د ۲۵ س ۱۹۹۲)

حفرت امام جلال الدين سيوطى رضى الله تعالى عنه "المنحصائص الكبلى، مين حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يدوايت كرتے بين:

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

كانت حليمة لا تدعه يذهب مكانا بعيدا فغفلت عنه فخرج مع أخته الشيـمآء في الظهيرة الى البهم فخرجت حليمة تطلبه حتى تجده مع أخته فقالت: في هذا الحرّة؟ فقالت أخته: يا امّه! ما وجد أخي حرا . رأيت غمامة تنظل عليه ، اذا وقف وقفت و اذا سار سارت حتّى انتهى الى هذا الموضع . قالت: أحقّاً يا بنية ؟ اى والله \_(الخصائص الكبري جاص:٥٨) ترجمه: حضرت حلیمه سعد بیعضور ( کا غایت درجه خیال رکھتی تھیں اوران ) کو دور نہیں جانے دیت تھیں، ایک مرتبہ قدرے غافل ہوگئیں تو آپ دو پہر کے وقت اپنی رضاعی بہن شیماء کے ساتھ بکریوں کے رپوڑ میں چلے گئے ۔حضرت حلیمہ (بے قرار ہوکر ) ان کی تلاش میں نکل پڑیں ، جب انہیں اپنی بہن شیماء کے ساتھ دیکھا تو انہیں قرار نصیب ہوا۔ حضرت حلیمہ نے ( ناراض ہوکر ) کہا: اتنی سخت گرمی میں انہیں یہاں کیوں لائی ؟ شیماء نے جواب دیا: امی جان! میرے بھائی کوگرمی بالکل محسوس نہیں ہوئی ، کیوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل مسلسل ان پرسایقکن رہا، پیمٹہرتے تصنو وہ بھی تھہر جاتا تھا، یہ چلتے تصنو وہ بھی چلنے لگ جاتا تھا یہاں تک کہ ہم یہاں پہونج گئے۔حضرت حلیمہ سعدیہ نے (فرحت وخوشی

حضرت امام شرف الدین بوصری رحمة الله علیه نے اپنے مشہور زمانہ قصیدہ'' قصیدہ بردہ شریف،، میں اس واقعہ کو یوں ظم کیا ہے۔

میں ڈوب کر) کہا: کیا بیر سے ہے میری بیٹی ؟ شیماء نے کہا: ہاں امی جان بخدا یہ بالکل

# مثل الغمامة انتى سار سائرةً تقيه حرَّ وطيس للهجير حَمِي

[ترجمه] جس طرح آپ جہال تشریف لے جاتے ابر کا کلڑا آپ کے ساتھ جاتا اور دوپہر کی بخت تمازت سے آپ کو بچاتا۔

## محجور کے تنے کی آہ وزاری:

استن حنانہ (کھجور کے ستون) کا بیان بہت کی حدیثوں میں آیا ہے۔وس سے زیادہ صحابہ کرام نے اسے بیان کیا ہے۔ بڑے بڑے جو ثین مثلاً امام بخاری، امام مسلم، امام ترفدی، امام نساکی، امام ابن حبان اور ابن خزیمہ وغیر ہم نے اسے اپنی اپنی کتابول میں روایت کیا ہے۔ لحد ااس واقعے کے علق سے حدیثیں فی نفسیها مشہور ہیں اور معنی تواتر کے درج تک پہوئی ہوئی ہیں۔

حضرت امام بخاری رضی الله تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں:

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

وزاد غيره فقال النبى عَلَيْكُ ان هذا لما فقد من الذكر .و ذكر غيرُه والذى نفسى بيده لو لم ألتزمه لم يزل هذا الى يوم القيامة تحزناً على رسول الله عَلَيْكُ فدفن تحت المنبر . (الشفاء بعر يف حقوق المصطفى عالية على على على على على حقوق المصطفى حاص: ٥٨٣)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ مجد نبوی کی جھت تھجور کے تنوں پر شتمل تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے توایک تنے پر ٹیک لگا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے منبر بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خطبہ

دینے لگے تو ہم نے اس سے سے اوٹنی کی طرح رونے کی آوازسی۔

ایک روایت میں ہے کہ اس کی آواز سے مبجد شریف کانپ آٹھی۔حضرت سہل کی روایت میں ہے کہ اس کی آواز سے مبجد شریف کانپ آٹھی۔حضرت سہل کی روایت میں ہے کہ اس کا رونا دیکھ کر صحابہ کرام بھی بہت زیادہ روئے ۔مطلب اور اُبْنی کی روایت میں بیہے کہ وہ ستون روتے روتے بھٹ گیا اور پارہ پارہ ہوگیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے قریب آکر اس پر اپنا دستِ شفقت بھیرا تو خاموش اور پر سکون ہوگیا۔

 علیہ وسلم کے تھم کے بعدا سے مبر کے بنچے دفن کر دیا گیا۔

حضرت بريده كى حديث مين بيآيا ہے كرآپ صلى الله تعالى عليه وسلم في است

سے فرمایا:

سے رہیں۔

اگرتو چاہے تو تخفے اس باغ میں بودیں جہاں سے تو آیا ہوا ہے اور جڑو غیرہ کلمل کر
دیجا کیں اور تروتازہ شاخیں بھی بنا دی جا کیں اور تمہارے اوپر پھل بھی ظاہر ہو جا کیں
اورا گرتمہاری خواہش ہوتو تم کوجنت میں لگا دیا جائے تا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تمہارے
پھل سے لطف اندوز ہوں۔ پھر آپ نے آپنے کا نوں کا رخ اس کی طرف کیا تا کہ تیں کہ وہ
کیا کہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: ستون کہ در ہا ہے کہ اسے جنت
میں لگا دیا جائے تا کہ وہ اللہ کے مجبوب بندوکو اپنا کپل کھلائے۔ اور کہتا ہے کہ اس جگہ پر
میں پرانا اور قدیم ہوں گا اور میرے لئے فنا بھی نہ ہوگی۔ یہ با تیں ہر قریب آنے والے نے
میں پرانا اور قدیم ہوں گا اور میرے لئے فنا بھی نہ ہوگی۔ یہ با تیں ہر قریب آنے والے نے
سند

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فر مایا کہ میں بہی پچھ کروں گا۔آپ نے اس سے فر مایا:ائے ستون! تونے دارِ بقا کودارِ فنا کے مقابلہ میں پیند کیا۔

(مدارج النوة مترجم جا ص:۱۰۹)

[حلَّ لغات] " ظلّلت ،، ميغه واحدمونث عائب از تفعيل سماييكن بونا سماير و الناه "غمامة،، بإول كالكرا (جمع) غمائم منجذع ،، ورخت كاتنا (جمع) جذوع - اجلذاع م يحسنَّ ،، وازباب ضرب غم ياخوشي سي آواز ذكالنا مشاق بونا

# (۲۲)وَكَذَاكَ لَا أَثُرٌ لِمَشْيِكَ فِي الثَّرِى وَالْصَّخُرُ قَدْ غَاصَتْ بِهِ قَدَمَاكا

[ ترجمہ] اس طرح نمناک مٹی میں آپ صلی اللہ تعالی علیک وسلم کے چلنے کا اثر ظاہر نہ ہوا جبکہ مضبوط چٹانوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیک وسلم کے نشانہائے قدم اتر گئے۔

[تشریک] ہمارامشاہدہ اورمعائنہ ہے کہ زم اور گیلی مٹی پر قدموں کے آثار ظاہر ہوجاتے ہیں جبکہ سخت اور مضبوط چٹانوں پر پیروں کے نشان نہیں بنتے کیکن اللہ تبارک و تعالی

نے اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شار مججزات کے ساتھ میہ مججز ہ بھی عطا

فرمایا که جب آپ زم اور گیلی زمین پر چلتے تو چلنے کا اثر بالکل ظاہر نہ ہوتا جبکہ بخت سے بخت پھر بھی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش کن یا کواینے سینے میں اتار لیتے۔

یہ دافتدایک دوبارنہیں بلکہ سکڑوں دفع رونما ہوا ہے۔ کیوں کہ دنیا کے کونے کونے

میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشانات موجود ہیں۔مسلمان ان کی تعظیم کرتے ، بوسد دیتے ، سینے سے لگاتے ،سروں پر رکھتے ،ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے

اوربے شار برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ بیسار ہے امور جائز وستحسٰ ہیں۔

جس پھر پرحضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقش کف پاشیت ہوگئے تو اسے'' و اتسخہ اور من مقام ابراہیم مصلی، کے طمخے سے نواز دیا گیا۔اور وہ دنیا کے تمام

مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز بن گیاتو جن کے صدیقے میں حضرت ابراجیم علیہ السلام کو نبوت ورسالت سے نوازا گیا بلکہ زیور تخلیق سے آراستہ کیا گیا اور بروزِ قیامت وہ جن کی پناہ میں آئیں گے،ان کے قش کف یا کی عظمتوں کاعالم کیا ہوگا۔

حضرت علامہ شہاب الدّین خفاجی رحمۃ اللّه علیہ شرحِ شفامیں تحریر فرماتے ہیں۔ یہ معجز ہ اقطارِ ارض میں مشہور ومعروف ہے اور اسے شعراء نے نصیح اشعار میں نظم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات چلتے تو آپ کے قدموں کے نشان پتھروں پر پڑ

جاتے بیزنثان اب تک باقی ہیں،لوگ ان سے تیرک حاصل کرتے اوران کی زیارت و تعظیم ۔

کرتے ہیں جیسا کہ قدس شریف میں معمول ہے۔ بینشانات قدس شریف سے مصر کے گئ مقامات پر منتقل کئے گئے۔ یہاں تک کہ روایت ہے کہ سلطان قاتبیانی نے انہیں ہیں ہزار

دینار میں خریدا اور وصیت کی کہ انہیں اس کی قبر کے پاس رکھا جائے اور وہ نشا نات حسب

وصیت اس کی قبر کے پاس آج بھی موجود ہیں۔ (ججة الله علی العالمین جاس: ۲۷)

حضرت شيخ الاسلام مفسر قرآن علامه محمد مني ميان صاحب قبله مد ظله العالى

نے کیا ہی خوب فرمایا:

عرشِ معلی سرپ اٹھائے طائر سدرہ آنکھ لگائے ۔ پھر بھی قسمت جپکائے تلواہی کچھ ایہا ہے صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امامِ اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے اس شعر میں اس حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔

[حلّ لغات] "مشى ،، مشى يمشى كامصدر - چلنا - " نرى ،، ينمناك مثى - (جمع) أ

شراه -" صخر،، -(واحد)صخرة في الموسيرا يقر- چنان - "غاصت،، - صيفه واحد

مؤنث غائب از نصر فحوط لگانا انزنار داخل بونار

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

#### (٢٣) وَ شَفَيْتَ ذَاالعَاهَاتِ مِنْ أَمُرَاضِهِ

## وَمَلَاتَ كُلَّ الأَرْضِ مِنْ جَدْ وَاكِسا

[ترجمه]آپ صلی الله تعالی علیک وسلم نے آفت رسیدہ اور مصیبت زدہ وضف کواس کی

بار یوں سے نجات دی اور پوری روئے زمین کواپنی عطاو بخشش سے لبریز کر دیا۔

[تشريح] الله تبارك وتعالى نے آقائے كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو ہرفتم كى خطرناك ولا

علاج اوراندو مناك بياريون كامعالج اورطبيب حاذق بناكرمبعوث فرمايا\_آپ صلى الله تعالى

علیہ وسلم نے لوگوں کو ہرفتم کی روحانی اورجسمانی بھاریوں سے نجات دی۔جس طرح آپ

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفر وشرک بغض وعناد، تکبر وغرور اور فتنہ وفساد کی گندگیوں سے

لوگوں کے دلوں کو پاک وصاف فر ماکر انہیں معرفتِ الیمی کا تخبینہ بنادیا اسی طرح جو مریض بھی لاعلاج بیماری لے کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اینے دکھ در دکی فریاد کرتے

ہوئے آیا آپ کی ایک نگاہ کرم نے اسے سخت کاملہ سے نواز دیا۔

اس سلسلے کی چندروایتیں ملاحظہ فرمائیں:

# پېلودوباره جرگيا:

امام ابن اسحاق اورامام بیہبی رضی اللہ تعالی عنصما حضرت حبیب بن عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں:

وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا حبیب غزوۂ بدر میں زخمی ہوگئے اوران کا ایک پہلو

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

لٹک آیا تو نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا کراہے اس کی جگہ پر جوڑ ديا تووه جرُّ گيا\_ (ججة الله على العالمين ج اص: ١٨٠)

# سرمش جن بھاگ گیا:

امام بزار امام طبرانی اور امام ابولتیم رضی الله تعالی عنهم اجعین نے حضرت جابر رضی الله عندسے روایت کیا:

وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ہمراہ ' فرات الر قاع، میں نکلے۔جب حرہ واقم کے مقام پر پہو نچے تو ایک بدّ وعورت اپنا بچہ لے کر حاضرِ خدمت ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے اس بچہ پر جن کا غلبہ ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عليه وسكم نے اس كامنه كھول كراس ميں اپنالعاب دہن ڈ الا اور تين مرتبہ فرمايا: '' ائے دشمن خدا دور ہو! میں الله کا رسول ہول' کچر فر مایا: اینے بیچے کو لے جاؤاب وہ جن دوبارہ نہیں آئیگا \_جب ہم جنگ سے لوٹے تو وہ عورت حاضر ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس بچے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ لعاب دہن لگانے کے بعدوہ جن دوباره نبيس آيا\_ (نفس مصدرج اص: ٦٨١)

اس طرح کی ایک روایت متدرک ج۲ص: ۱۱۸ پر بھی ہے۔

# ا تکصیل بینا ہو گئیں:

وذكر العقيلي عن حبيب بن فديك. ويقال. فريك ان ابا ه ابيضت عيناه . فكان لا يبصر بهما شيئا فنفث رسو ل الله عَلَيْكُ في عينيه فأبصر فرئيته يد خل الخيط في ا لإبرة وهو ابن ثمانين.

(الشفابيعر يفي حقوق المصطفىٰ جاص ١٢٠)\_

ترجمہ: حبیب بن فدیک کہتے ہیں کہ ان کے والد کی آئکھیں سپید ہوگئ تھیں ، پچھ نظر نہیں آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آئکھوں میں لعاب وہن ڈال دیا تو ان کی آئکھیں بینا ہوگئیں اور حالت بیہ ہوگئی کہ میں نے استی سال کی عمر میں بھی انہیں سوئی میں دھاگا ڈالتے دیکھا ہے۔

شفائے امراض اور ازالہ عاہات کا باب بہت وسیع ہے، آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسی مبارک سے چھونے ، لعاب دہن لگانے ، دعا کرنے اور دیگر طریقوں سے استے لوگوں کوشفادی ہے جن کا احاطر نہیں کیا جاسکتا۔ شفائے امراض کے بیوا قعات ان مجزات سے الگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دواؤں کے خواص میں ظاہر ہوئے علائے کرام نے ان کے بارے میں مخصوص جداگانہ کتا ہیں تصنیف فرما کیں ہیں اور مخصوص جداگانہ کتا ہیں تصنیف فرما کیں ہیں اور افعین دعلم طب، کا نام دیا گیا ہے۔ بہر حال میں نے اس شعر کی تشریح میں صرف تین واقعات ہم اطلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعات ہم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر میں میں اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر میں میں اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر میں بیان فرمائے ہیں ان کی تشریح و ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

[حلِّ لغات] "عاهة،، ـ آفت مصيبت (جمع )عاهات ـ " ذوالعاهات، .

آفت رسیده خص \_" شیفیت ،، مصیغه واحد مذکر حاضرا زباب صرب به تندرست کرنا صحت پاب کرناپه ''جد وای ،، معطیه معطاه پخشش جود وسخاوت به

#### (۲۳) وَ رَدَدُتَ عَيُنَ قتامةٍ بَعُدَ الْعَمٰى

## وَابُنَ الْحُصَيْنِ شَفَيْتَهُ بِشِفَاكَا

[ترجمه] مارسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم! آپ نے نابينائى كے بعد (حضرت) قادہ

کی آنکھواپس کر دی اور حضرت کلثوم ابن حمین کواپنی شفاسے نوازا۔

[تشریح] قصیدے کے اس شعر میں حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عندنے شفائے امراض

کے دووا قعات کا ذکر فر مایا ہے۔ کتب تاریخ وحدیث میں ان کی تفصیل ملتی ہے۔

میں یہاں پر چند کتابوں کے حوالے سے دونوں مجوزات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرر ماہوں۔

### دست اقدس كيف رساني:

امام ابن عدی،امام ابویعلی اورامام بیهی حضرت قناده ابن نعمان رضی الله تعالیٰ عنه

سے روایت کرتے ہیں کہ:

غزوهٔ بدر میں ان کی آنکھزخی ہوگئ اوراس کا ڈھیلہ بہہ کررخسار پرآگیا۔لوگوں نے چاہا کہ اسے کا مشکر الگ کردیں۔انہوں نے اس سلسلے میں رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریا فت کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسانہ کرو! پھرآ قائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسانہ کرو! پھرآ قائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت قادہ کو بلاکرا پی مبارک تھیلی سے ان کی آئلے کا ڈھیلہ اس کی جگہ پر دبادیا تو ان کی آئکھیں ایسی شفایاب ہوئیں کہ نہیں معلوم ہی نہیں پڑتا تھا کہ ان کی کس آنکھ

ادلهٔ ایمانیه شرح قصیدهٔ نعمانیه

میں زخم لگا تھا۔

حضرت امام بيهيق رضى الله تعالى عندرسول بإك صلى الله عليه وسلم كى بيدعا بهي نقل كرتے بين:

"اللهم أكسِبه جمالا"

ترجمه:ائے اللہ قادہ کوخوبصورتی اور جمال عطافر ما۔

ابن سعد کی روایت میں ہے:

" فكانت أحسن عينيه "

ترجمه: تووه دوسري آنكه سے زیاده خوب صورت ہوگئی۔

(ججة الله على العالمين ج اص: ١٨٠ ـ مدارج النوة ج اص: ٣٠٥)

ایک اور روایت میں امام طبرانی اور امام بیہی رضی الله عنصما حضرت قمادہ رضی الله

عنه سے نقل کرتے ہیں کہ:

غزوۂ احد کے دن مُیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوکر تیروں سے آپکا دفاع کرر ہاتھا کہ اچا تک ایک تیرمیری آٹکھ میں آلگا جس سے میری آٹکھ کا حلقہ باہر

آگیا۔ میں اسے ہاتھ میں لے کرنبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھا گا۔ جب آپ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے میری تھیلی پر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ آپ میار میں سالم

صلی الله تعالی علیه وسلم نے دعا کی:

ائے اللہ! قمارہ کو بچاجس طرح اس نے تیرے نبی کے چرے کا دفاع کیا۔اس کی آنکھ کوزیادہ خوب صورت اور تیز کردے! چنانچه آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی دعا کا میداثر ہوا که وه آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوب

صورت اورتيز موكئ (نفس مصدرج اص: ١٨٠، مدارج النبوة ج اص: ٣٠٥)

كيابى خوب فرمايا ہے امام عشق ومحبت سيدنا سركار اعلى حضرت رضى الله عندنے كه:

جس طرف المُو مَن وم أمي وم آميا اس نگاه عنايت په لا كھول سلام

ہاتھ جس سبت اٹھا غنی کر دیا موج بحر ساحت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے بنس پڑیں اس تبسم کی عادت یہ لا کھوں سلام

اورامام بوصیری رحمة الله علیه قصیده برده شریف میں فرماتے ہیں۔

كم أبرأت وصبا باللمس راحته

وأطلقت أربامن ربقة اللمم

ترجمه: سركارعليه الصلوة والسلام ني ہاتھ لگا كركتنے بياروں كواچھا كرديا اوركتنے

د بوانوں کود بوانگی کی قیدسے رہا کردیا۔

## لعابِ دہن کی برکتیں:

متنداحادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول الدُّسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی مریض آتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنالعابِ دہن انگشتِ شہادت میں لے کر زمین پر ملتے اور اللہ رک بیارشخص کی تکلیف کی جگہ ملتے اور اللہ رب العزت سے اس کی شفایا بی کی دعا کرتے۔

حضرت عا تشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين:

جب کسی انسان کوکوئی تکلیف ہوتی یا کوئی زخم ہوتا تو حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ا پنالعابِ دہن من کی کے ساتھ ملا کر لگاتے اور اس کی شفایا بی کے لئے بیمبارک الفاظ دہراتے:

بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا

ترجمہ:اللہ کے نام سے شفاطلب کرر ہاہوں، ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں سے بعض کا لعاب اللہ کے تھم سے مریض کوشفادیتا ہے۔(اصحیح کمسلم ج۲ص:۲۲۳، کتاب السلام) حضرت امام قاضی عیاض شفاشریف میں روایت کرتے ہیں:

"رمـى كـلشوم بـن الـحـصـيـن يوم احد فى نحره فبصق رسو ل الله عَلَيْتُ فيه فبرأ ،، ـ (الثفاييم ينِ عَوْق المصطفىٰ ج اص: ٦٢٠)

ترجمہ:غزوۂ احد کے دن حضرت کلثوم ابن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تیر گھس گیا تھا تو آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اپنالعاب دہن ڈال دیا تواسی وقت وہ شفایا گئے۔

اس برتی دور میں میڈیکل سائنس اپنے عروج پر ہے۔ آج جدید ککنالوجی کے ذریعہ میڈیکل نے ایسے ایسے آلات ایجاد کر لئے ہیں کہ ماضی میں جن کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہ گزرا ہوگا۔ لیکن کیا کوئی بڑا سے بڑا سائنس داں اور ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی محض ہاتھ لگا کر کسی مریض کو ٹھیک کرسکتا ہے؟ اپنے گندے تھوک سے کسی بیاری کا علاج کرسکتا ہے؟ اپنے گندے تھوک سے کسی بیاری کا علاج کرسکتا ہے؟ ان نام نہا دڈ اکٹر وں کی بے بسی کا عالم ہے کہ جب تک مریض اپنا مرض نہ بتائے بیدوا کی تجویز نہیں کریائے بلکہ بسااوقات بتانے کے باوجود مرض کی تشخیص کرنے سے قاصر رہتے کہ جو برنہیں کریائے بلکہ بسااوقات بتانے کے باوجود مرض کی تشخیص کرنے سے قاصر رہتے

س.

لیکن اللہ تبارک وتعالی نے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ مبارک

اورلعاب دہن میں وہ شفار تھی ہے کہ جسے اُس مبارک دست کالمس مل گیااس کی مجڑی بن گئ اور جسے اُس لعاب دہن کے چند ذرؓ بے مل گئےاس کی زندگی سنور گئی۔

یے، حاماب ورق سے پیلرور سے ن سے درق ہے۔ کتنے مبارک تھے وہ لوگ اور کتنی سعادت مند تھیں وہ ہستیاں! جنہیں آپ صلی

الله تعالی علیہ وسلم کے دستِ اقدس کالمس ملا اور جنہیں لعابِ ناز کے چند قطرے نصیب

ہوئے۔

کہاں ہیں وہ نادان اوراحمق لوگ جو نبی ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپنے جبیسا

بشر کہتے نہیں شرماتے اور بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنے کا حکم دیتے ہیں؟

نبی کی آنکھوں کی طرح اپنی دوآ تکھیں تو دکھا دیں گےلیکن ان میں وہ طاقت کہاں

سے لائیں گے کہ اٹھ جائیں تو مردہ دلوں میں جان آ جائے۔دو ہاتھ تو دکھا دیں گے کیکن ان

میں بیتا ثیرکہاں سے لائیں گے کہ آ نکھ کے نکلے ہوئے ڈھیلے کواپنے مقام پرر کھ دیں تو وہ پہلے

سے زیادہ روثن ہو جائے ۔لعابِ دہمن تو ویسا دکھا دیں گے لیکن اس میں وہ شفا کہاں سے

لائیں گے کہ لگادیں تو بڑی سے بڑی بیاریاں ایک لمحد میں دور ہوجائیں۔

ہوسکتا ہے کوئی جاہل واحق ( دیو بندی یا غیرمقلد ) پیہ کیے کہ اوصاف و کمالات کوالگ رکھئے! بیدد کیھئے کہ ظاہری اعضاء میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہیں کہ نہیں؟

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

تواليساحق ونادان هخص سے كها جائيگا:

جنابٍ مَن! اگراوصا ف وخصوصیات اور کمالات وامتیازات کا لحاظ واعتبار نه کیا

جائے تو کوئی کہنے والا کہ سکتا ہے کہ آپ گدھے ہیں، کیوں کہ آپ بھی گدھے کی طرح دو

آ نکھیں دوپیراور دو کان رکھتے ہیں۔آپ خنزیر ہیں کیوں آپ بھی خنزیر جیسے اعضاء رکھتے

-U

حضرت جی!اوصاف و کمالات ہی میا به ۱ لامتیاز ہیں اگران کا اعتبار نہ کریں تو بڑی پریشانی میں مبتلا ہوجا کیں گے۔

**[حـنُ لغات]** "رددت ،،مصیغهوا *حدمذ کرحا ضرا*ز نصر ملوثادینامه واپس کردینامه

"عين"، آنكو (جمع) أعين - "قتامة "ربيقاده ابن نعمان جليل القدر صحابي بين-

"عمى ،، \_مصدراز عمى يعملى باب سمع اندها بونا\_" ابن حصين ،، \_يكلثوم ابن

حصين عظيم الشان صحابي ہيں۔

(٢٥) وَكَذَا خُبَيْباً وَ ابْنَ عَفُرَا بَعُدَ مَا

جُرِحَا شَفَيْتَهُ مَا بِلَمْسِ يَدَاكَا

[ترجمه] اسى طرح آپ نے اپنا دستِ مبارك پھير كرخبيب اور ابن عفرا كوزخى كئے جانے

کے بعد صحت یاب کر دیا۔

[تشريح]اس شعريس امام اعظم رضى الله تعالى عندنے رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك

ان دوم عجزوں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں مؤرخین ومحدثین نے تاریخ وحدیث کی کتابوں میں مختلف

سندوں کے ساتھ بیان کیاہے۔ان کی تفصیل کچھاس طرح ہے۔

### كے ہوئے ہاتھ دوبارہ جڑ گئے:

حضرت امام قاضى عياض رحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

ان خبيب بن يساف أصيبَ يوم بدر مع رسول الله مَالَيْكُم بضربة على عاتقه حتى مال شقه. فرده رسول الله مَالَيْكُم و نفث عليه حتى صعم . (الثفاجع يب مفوق المصطفى جاص: ٢٢٢)

ترجمہ:غزوہ بدر کے موقع پر حضرت خبیب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ان کے کاندھے پرحملہ کیا گیا جس سے اٹکا پہلولٹک آیا تو رسول پاک صلی اللہ

تعالى على وسلم نے لعاب دبن لگا كراس كوواليس جوڑ ديا۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ:

پھر میں نے اس شخص کوتل کر دیا جس نے مجھ پر وار کیا تھا. سبحان الله

عروج وارتقاء کےاس دور میں کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا زخمی ہوجائے تو ڈ اکٹر پلاسٹر

چڑھاتے ہیں اور کام اور حرکت نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں ۔ پھر کئی مہینوں کے بعد

بلاسڑ کھولا جا تاہے۔ تب بھی اس میں پہلی جیسی طافت وقوت نہیں آپاتی۔ لیکن قربان جاہیئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب وہن پر کہ لگاتے

ہی ہاتھ جڑ گیا اور صرف جڑا ہی نہیں بلکہ اس میں اتن طاقت وقوت بھی پیدا ہوگئ کہ حضرت

خبیب نے اسی جنگ میں حملہ کرنے والے دشمن کو کیفر کر دارتک پہو نچا دیا۔

حضرت امام قاضى عياض فرماتے ہيں:

وقطع ابو جهل يوم بدريد معود ابن عفراء فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله مُلْكُمُ و ألصقها فلصقت رواه ابن وهب (الثفاجع يف حقوق المصطفى جاص: ٢٢٢)

ترجمہ: غزوہ بدر کے دن ابوجہل ملعون نے حضرت معق ذبن عفراء رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔وہ اپنا ہاتھ اٹھا کررسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوک لگا کراسے چپکا دیا تو وہ ہاتھ اپنی جگہ پر جیک گیا۔

الیی بے شارروا بیتی اوروا قعات ہیں جن سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاحب اختیار ہونا ثابت ہوتا ہے۔احادیث وسیر کی بڑی بڑی کتابیں ان سے مالا مال ہیں دیو بندیوں کے عقائم باطلہ اوراقوال خبیشہ کو پڑھنے اوران احادیثِ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد ریم صرع یاد آتا ہے۔

بريعقل ودانش ببايد گريست

### أيك لطيفه:

شروع میں یہ بات گزر چی ہے کہ معاندینِ اہلحدیث (وہابی) حضرت سیّدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمتِ شان ورفعت مکان کو کم کرنے کے لئے رات دن کوشش کرتے

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

رہتے ہیں ،طعن وشنیج اورستِ وشتم سے جی نہیں بھرتا تو طرح طرح کے جاہلا نہاعتراضات

کرکے اپنی حماقت و نادانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔

ایک اعتراض میرکتے ہیں کہ بیشعرنحوی قواعد کی روشنی میں صحیح نہیں۔ کیوں کہ در روز دور میں میں دور دور اللہ میں الل

"يدا،، تثنيه اور" لمه من مه كامضاف اليهبي تثنيه كاعراب حالتِ جرمين" المف منهين

بلکہ" یا ئے ما قبل مفتوح ،، ہوتا ہے۔لہذا "بلمس یدیک ،، ہوناچاہئے نہ کہ

"يداك ، ، ايما مخف قرآن وحديث كى روح كوكيا سمجها ؟ اجس سے جابجانحوى وصرفى

غلطياں ہوتی رہتی ہیں۔لہذاا مام اعظم نہ ہی مجتهد ہیں اور نہ ہی قابلِ اقتدا۔

اس جا ہلانہ سوال ہے سیدنا امام اعظم کانحوی تیخر اور معاندین ومعترضین کی علمِ نحو میں اس مائیگر در سے میں میں اس کرا کی بروقتہ سے مصر صفحہ ساتھ

میں جہالت و بے مائیگی ثابت ہورہی ہےاوران کا لکیر کا فقیر ہونا بھی واضح ہور ہاہے۔ میں جہالت و بے مائیگی ثابت ہورہی ہےاوران کا لکیر کا فقیر ہونا بھی واضح ہور ہاہے۔

چول کهان احمقول نے " نحو میر و شرح جامی،، وغیرها کتب تحویل به

پڑھ لیا کہ تثنیہ کا اعراب حالت وقعی میں" الف،،اور حالت تصبی وجری میں "یا نمے ما قبل مفتوح،، ہوتا ہے۔ان کاملغ علم اسی قدرہے۔ان کے میلغ علم کی روشنی میں بیشعر غلط ہے۔

وے ۱۰۰ وہ ہے۔ ان ماد انوں کو کیا ہے کہ جس طرح اسائے سقہ مکبٹرہ میں ایک لفت میر بھی ہے کہ متنوں ا

حالتوں میں ان کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے (جیبا کہ بخاری شریف میں بطریق محمد بن مفتی ہے کہ جب حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عند الوجہل مردود کوقل کرنے گئے تو اس

سے فرمایا"انست أبسا جهل ،،أباجهل حالت رفعی میں ہونے کے باوجودالف کے

ساتھے )اس طرح مثنیہ میں بھی ایک لغت سے کی رفع ونصب وجر نتیوں حالتوں میں اس

کااعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیشعراس لغت پر ہے لہذا" بیل مس یداکا" بالکل درست ہے۔ اس کو کیکرا مام عظم پر وہی اعتراض کریگا جسے علم نحو کی ہوا بھی نہ گی ہواور بیلغت فصیح بھی ہے اور رائج بھی۔

چنانچایک عربی شاعر کہتاہ،

انّ أبسا هساو أبسا أبسا هسا

قد بلغا في المجدغايتا ها

ترجمہ: بیشک اس کے والداوراس کے والد کے والد، دونوں مجدوشرافت میں انتہا کو

پرونج ڪي بيں۔

اس شعرمیں تیسرا ااب، حالتِ جرمیں ہونے کے باوجودالف کے ساتھ ہے۔ای طرح "غایت، تثنیہ اور حالت نصب میں ہونے کے باوجودالف کے ساتھ ہے اور بیہ

دونول درست ہیں۔

[حلّ كغات] " جُهِ حَا ،، يفعلِ ماضى مجهول صيغة تثنيه فد كرعائب ازفته-

زخی کرنا۔"لَمُس، مدمعددازباب نصرو ضرب چھونا۔ ٹولنا۔طلب کرنا۔

(۲۲) وَعَـلِـى مِـنُ رَمَدٍ بِـهِ دَاوَيُتَـهُ فِى خَيْبَرٍ فَشُفِى بِطِيْبِ لِمَا كَا

[ترجمه] اور يارسول الله! آپ فيريس حضرت على رضى الله تعالى عندك آشوب چشم كا

علاج کیا تو آپ کے پاکیزہ ہونٹول کی خوشبو (لعاب دہن) سے انھیں شفانصیب ہوگئ۔

[تشری] اس شعر میں حضرت سیدنا امام اعظم رضی الله تعالی عند نے حضور علیه الصّلوة والسلام کے لعاب دہن سے حاصل ہونے والی عظیم ترین برکتوں میں سے ایک عظیم برکت کا ذکر فر مایا ہے، جس کی تفصیل متعدد کتب احادیث میں ملتی ہیں، یہاں صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی تفصیل درج کی جارہی ہے۔

حضرت امام بخاری رضی الله تعالی عنه صحافی رسول حضرت سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں:

اس سے متصل اس باب کی دوسری حدیث میں ہے:

فبصق رسول الله مَلْنِهِ في عينيه فبرأ حتى كان لم يكن فيه وجع.

ترجمہ: جنگ خیبر کے موقع پر آشوب چیثم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر نہ ہوسکے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

#### ادلهٔ ایمانیهٔ شرح تصیدهٔ نعمانیه

کیا پیس رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ حاضر نہ ہوسکو نگا؟ پھر آپ نکلے اور رسول
اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے جاملے۔راوی فرماتے ہیں: جس صبح کو خیبر فتح ہوا تھا اس سے
پہلے والی شب کو آقائے کر بیم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ کل میں
پرچم ایسے خف کو دو نگا جس سے اللہ ورسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ ورسول سے محبت کرتا
ہے اور اللہ اس کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطافر مائیگا۔

ہے اور مدون سے ہوست بیرس کے اچا تک ہماری ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی حالانکہ ہمیں ان کے آنے کی امید نہیں تھی ۔ لوگوں نے کہا :علی آگئے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آٹھوں میں لعاب دہن ڈالاتو وہ اس طرح شفایاب ہوگئے گویا کہ انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پرچم عطافر مایا تو اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی ۔

اس حدیث پاک سے جہاں بیمعلوم ہوا کہ اَللہ تبارک و تعالی نے اپنیمجوب صلی اللہ علیہ وسلم کوغیب کاعلم عطافر ما یا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ کی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف بید کہ لائٹ کی میں شریک ہوں گے بلکہ انہیں کے ہاتھوں فتح و کا مرانی بھی نصیب ہوگی و ہیں بیھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب د بن میں ایسی شفار کھی ہے جو دنیا کی کسی دوااور جڑی ہوئی میں نہیں۔

حضرت سیدناامام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے قصیدے کے اس شعر میں اسی واقعے کی جانب

اشارہ فرمایا ہے۔

ادلهٔ ایمانیهٔ شرح قصیدهٔ نعمانیه

[حل لغات] "رمد ،، آ شوب چشم كامريض بوناداز سمع د داويت، رصيغه

واحد فد كرحا ضرازمف علت علاج كرنا-" لسمى ،، لام كى نتيول حركتول ك

ساتھ۔ ہونٹ کے اندرونی حصے میں گندم گونی پاسیا ہی۔ پہاں ہونٹ مراد ہیں۔

(٢٧)وَسَـئَلُتَ رَبَّك فِيُ ابُنِ جَابِربَعُدَ مَا

قَدْ مَاتَ إِبْنَاهُ وَقَدْ أَرُضًا كَا

[ ترجمہ ] حضرت جابر کے فوت شدہ دونو ں بچوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے اپنے رب سے درخواست کی تو (اللہ نے دونوں کو زندہ کر کے ) آپ کوراضی کر دیا۔

[تشریح]اللہ تبارک وتعالی نے بے ثار مجزات کے ساتھ ساتھ نبی اکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مصرف قد جرب میں مصرف میں مصرف کا مسابق کا مس

کواحیاءِ موتی (مردوں کو زندہ کرنے کا) معجزہ بھی عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں معجزانہ طور پر کئ مرتبہ مردوں کو زندہ کیا گیا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ

کی تھوکر سے مرد بے زندہ کئے ہیں۔ چندروایتیں ملاحظہ فرما کیں:

# حضرت جابر کے فوت شدہ بیٹے زندہ ہو گئے:

حضرت شیخ عبدالحق محدث د بلوی رحمة الله تعالی علیه مدارج النبو قلس فرماتے ہیں:

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر کے بیہاں مہمان بن کرتشریف لائے۔

انہوں نے بکری کا بچہ ذرج کیا۔ان کے بڑے بیٹے نے بکری کے بچے کے ذرج ہونے کا حال

اوله ايمانيشرح تصيدة نعمانيه

د كيم كران كے چھوٹے بيٹے (اپنے چھوٹے بھائی كو) ذیح كر ڈالا۔جبان كى مال نے جوكہ صحن میں تھیں دیکھا تو دوڑ کر حجبت پر آئیں تو بڑے لڑکے نے ڈر کے مارے حجبت سے چھلانگ لگادی چنانچیاس کا بھی انقال ہو گیا۔ پھریہ دونوں بیٹے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی دعاسے زندہ ہو گئے۔اس کا ذکر شواہدالنبوت میں مفصل درج ہے۔

(مدارج النبوة جاص ٢٠٠٧)

## نگری زنده فرمادی :

حضرت علامه يوسف بن اساعيل ديها في رحمة الله تعالى عليه ايني كتاب "حجة الله على

العالمين في معجزات سيد المرسلين ،، شرفرات بين: ابوقعيم بحواله عبدالزخمن بن كعب بن ما لك روايت كرتے ہيں كەحضرت جابر بن عبد

الله رضی الله عندنی یا ک صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرۂ انور متغیر ہے (لیعنی چہرۂ انور پر بھوک کے آثار ظاہر ہیں ) لوٹ کراپنی اہلید کے باس آئے اور کہا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روئے انور کومتنغیر دیکھا ہے۔میرا خیال ہے کہ بیر بھوک کی وجہ سے ہے۔کیا تمہارے پاس

کھانے کو کچھ ہے؟ زوجہ جابرنے کہا: بخدا!اس بکری اور بیجے ہوئے توشہ کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں۔

جابر کہتے ہیں کہ میں نے وہ بکری ذرج کی اور اہلیہ کے یاس موجود غلہ کو پیس کرروٹی تیاری ۔ پھرایک پیالے میں اسے ژید بنایا اورکیکررسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهٔ نعمانيه

اقدس میں حاضر ہوا۔حضور نے فرمایا: جابراپی قوم کے لوگوں کو بھی بلا لاؤ! چنانچہ میں نے تعمیلِ ارشاد میں اپنی قوم کے لوگوں کو بھی دعوت دے دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اب انہیں جماعت در جماعت میرے پاس جمیجو! تو ایک جماعت کھا کر چلی جاتی تو دوسری جماعت کھا کر چلی جاتی دوسری جماعت داخل ہوتی یہاں تک کہ سب نے کھانا کھالیا اور پیالے میں اتناہی ثرید باتی نے گیا جتنا پہلے تھا۔

بہ کی ان کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرماتے کہ ثرید کھاؤ کی نہ نوڑ نا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ہڈیوں کو پیالے کے وسط میں جمع فرمایا اوران کے اوپر اپنا دست اقدس رکھ کر کچھ پڑھا جسے میں سن نہ سکا۔ اچپا تک ایک بکری کا ن ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہتم اپنی بکری لے او

(جية الله على العالمين جاص: ٧٤٥)

# مری ہوئی اڑی لبیک کہتے ہوئے قبرسے باہرآ گئی:

حضرت امام قاضى عياض رضى الله تعالى عندروايت كرتے ہيں:

عن الحسن اتى رجل النبى عُلَيْكَ فَذَكَر لَهُ أَنَّهُ طُرح ا بنة لَهُ فَى وادى كذا. فانطلق معه الى الوادى و ناداها باسمها يا فلانة! أجيبى باذن الله. فخرجت وهى تقول: لبيك وسعديك. فقال لها: ان أبو يك قد اسلما فان احببت ان اردّك عليهما. قالت: لاحاجة لى فيهما. وجدت

الله خيرا لى منهما. (الثفايعر ينبِ تقوق المصطفى ج اص:١١٣)

ادلهُ ايمانية شرح قصيده نعمانيه

ترجمہ: حضرت امام حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا کہ حضور میں نے اپنی اٹر کی فلاں وادی میں چھینک دی تھی ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ اس وادی میں تشریف لے گئے اور اس کا نام لے کر پکارا۔ ائے فلانہ! اللہ کے تھم سے جواب دے ۔ وہ لبیک وسعد یک کہتی ہوئی قبرسے باہر آگئی۔

نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في اس مع فرمايا:

تیرے والدین ایمان لا پکے ہیں اگر تو چاہے تو میں مجھے ان کی طرف لوٹا دوں۔اس نے جواب دیا کہ میں ان کے پاس جانانہیں چاہتی کیوں کہ میں نے اپنے رب کو ان سے زیادہ شفق یایا ہے۔

# والدين كريمين كوزنده كرنااوران كامشرف بدايمان مونا:

الله تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کی عظمت وشان کے اظہار کے اظہار کے اللہ بن کریمین کوبطور مجز ہ کے زندہ فر ماکر مشرف به اسلام فرمایا۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے والدین کریمین کوزندہ کرکے انہیں زیور ایمان سے آ راستہ کرنا در حقیقت آپ کے شرف واعز ازیر دال ہے۔

ائمہُ کرام ومحدثین عظام نے اس مسئے پرتفصیلی کلام فرمایا ہے۔ جوشخص اس پر دلالت کرنے والی حدیثوں کے ضعف کا قائل ہے وہ ضعیف العقیدہ اوراعلیٰ درجے کا جاہل ہے۔رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت وجلالت کے اعتراف سے دور بھا گئے والا

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهٔ نعمانيه

ہاور جنت کو پس پشت ڈال کر دوزخ کی جانب رخ کرنے والا ہے۔

حضرت علامہ بوسف بن اساعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمانِ ابوین پر تفصیلی گفتگوفر مائی ہے۔ہم ان کی کتاب "حجة الله علی العالمین ،، سے چند باتیں تلخیص کر

کے پیش کرتے ہیں۔

حضرت علامه بوسف بن اسماعيل نبهاني روايت كرتے ہيں:

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ججۃ الوداع ادا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھے لیکر جون گھاٹی سے گزرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اشک بارا ورغم ناک تھے۔ آپ

کے رونے کی وجہ سے میں بھی روپڑی۔

پرآپ سواری سے از پڑے اور فرما یا تمیراء! تم یہاں تظہرو۔ چنا نچہ میں نے اونٹ کے بہلو کے ساتھ ٹیک لگالی تھوڑی ہی دیرگزری کہ آپ شاداں وفرحاں لوٹے اور فرما یا:
میں اپنی ماں کی قبر پر گیا تھا اور اللہ سے دعا کی کہ میری والدہ کو زندہ فرمائے! چنا نچہ اللہ تعالی نے میری والدہ کو زندہ فرما یا اور وہ مجھ پرائیان لے آئیں۔ یوں ہی حضرت عائشہ صدیقہ دضی نے میری والدہ کو زندہ فرما یا اور وہ مجھ پرائیان لے آئیں۔ یوں ہی حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنصا سے والدین کریمین کے زندہ کرنے اور ایمان لانے کی حدیث مروی ہے۔ فرما تی بین: نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ تعالی سے اپنے والدین کریمین کے احیاء کی دعا کی تو اللہ تعالی نے انہیں زندہ فرما دیا اور وہ دونوں آپ پرائیان لے آئے۔ پھر اللہ تعالی خاتی ہیں وفات دے دی۔ (ججۃ اللہ علی العالمین جاص : ۱۹۵۶)

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

اس کے بعد علامہ نہا نی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدین کریمین کے ناجی ہونے کے تعدید میں اسلاف کی اسلامی ہونے کے کہ تعلق سے اسلاف کی اسلامی کی سے تعلق سے اسلاف کی مناسبت سے صرف تیسرا مسلک بیان کیا صورت میں گفتگو طویل ہوجائے گی۔لہذا موقع کی مناسبت سے صرف تیسرا مسلک بیان کیا

جا تا ہے۔ جسے تفصیل در کا رہووہ جمۃ اللہ علی العالمین کا مطالعہ کرے۔

علامه بوسف بن اساعیل نبهانی فرماتے ہیں:

تیسرامسلک بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوین کریمین کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے زندہ کیا یہاں تک کہوہ دونوں آپ پرایمان لے آئے۔

اس مسلک کی طرف ائمہ کرام اور حفاظ حدیث کی ایک کثیر جماعت میلان رکھتی ہے۔انہوں نے اس حدیث سے استناد کیا جسے بہت سے ائمہ حفاظ مثلاً حافظ ابو بکر خطیب بغدا

دی، حافظ ابوالقاسم این عسا کر، حافظ ابوانحفص بن شابین ، حافظ ابوالقاسم سیلی ، امام قرطبی ، حافظ محبّ طبری ،علامه ناصرالدین این منیراور فنخ الدین بن سیدالناس وغیرهم نے نقل کیا۔

امام بیلی روض الانف کے اوائل میں بیجدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت ورحت کسی چیز سے عاجز نہیں اور یہ بات رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے شایا نِ شان ہے کہ الله تعالی آپ کو جس فضل سے جا ہے مختص کر لے۔اور جو جا ہے اپنا انعام واکرام کرے۔ائمہ ٔ حدیث نے اس حدیث کو متاخر

ں رہے۔ اور اوچ ہے ہیں ہی اور سرام رہے۔ امید عدید ہے ، ں صدید وسا ر ہونے کی وجہ سے مخالفت میں آنے والی حدیثوں کا ناسخ قرار دیا ہے۔ لہذاا ثبات وا نکار کی رہے ہے۔ دینہ

احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے (نفس مصدرج اص: ۲۲۱)۔

### والدین کریمین کے ایمان برایک مضبوط دلیل:

حضرت امام مسلم رضی الله عندروایت کرتے ہیں:

عن عباس ابن عبد المطلب انه قال : يا رسول الله ! هل نفعت أبا طالب بشيء ؟ فانه كان يحوطك و يغضب لك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم هو في ضحضاح من نار و لو لا انا لكان في اللاك الاسفل من المن المحيد المح

ترجمہ:حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ یا رسول الله! کیا آپ نے ابوطالب کوبھی کچھفا کدہ پہو نچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کرتے ہے اور آپ کی محبت میں لوگوں سے ناراض ہوتے ہے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ( نفع پہو نچایا) اب وہ دوز خ کے بالائی حصہ میں ہیں۔ اگر میرا وجو دِمسعود نہ ہوتا ( یعنی اگر میں ان کی شفاعت نہ کرتا) تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔

اسی باب میں حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سے بیرحدیث بھی مروی ہے کر سول الله علیہ وسلم نے فرمایا:

أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه ترجمه: دوز خيول مين سب سے كم عذاب ابوطالب كو بوگاراس كوآگ كى جوتيال پہنائی جائیں گی جن سےاس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا۔ سبھی جانتے ہیں کہ ابوطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا ہے نہ کہ والد ،اور یہ بھی مسلّمات میں سے ہے کہ اولا د پر چیا سے کی گنا زیادہ والدین کا احسان ہوتا ہے اور ان کا مرتبہ بھی چیا سے ہی گنا زیادہ والدین کا احسان ہوتا ہے اور ان کا مرتبہ بھی چیا سے باند ہوتا ہے۔اگر بالفرض حضرت آ منداور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنصما مومن نہ ہوتے تو یقیناً آئیں ابوطالب سے کم عذاب ہوتا ،کین احادیث صریح بیجے دبتارہی ہیں کہ اہل جہنم میں سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مؤمن تھے نہ کہ کا فر۔

والدین مؤمن تھے نہ کہ کا فر۔

اس مقام پرامام اہلِ سنت مجدد دین وطت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی

اس مقام پرامام اہلِ سنت مجدد دین وملت اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عند نے ایسی عده گفتگو فرمائی ہے کہ جس کا جواب نہیں۔ان کے کلام کا خلاصه آسان لفظوں میں پیشِ خدمت ہے۔ارشاد فرماتے ہیں:

'' پیحدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی دلیل ہے، کیوں کہ کفر کے با وجود ابوطالب کے عذاب میں کمی ، یااس کے قربِ نبی کی بنا پر ہے یااس کی پرورش اور خدمت کی بنا پر۔اگر حضور کے والدین العیاذ باللہ کا فرہوتے تو ابوطالب کی بہ نسبت عذاب میں کمی کے وہ زیادہ حق دار تھے۔ کیوں کہ چچا کی بہ نسبت والدین کا قرب زیادہ ہے۔

اورا گرابوطالب کےعذاب میں کمی پرورش اور خدمت کی وجہ سے ہے تو پھرکون می پرورش جزئیت کے برابر ہوسکتی ہے، کیوں کہ اولا دوالدین کا جز اور حصہ ہوتی ہے اور کون می خدمت حمل اور وضع حمل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کیا کسی پرورش کرنے والے یا خدمت کرنے والے کا حق میں کرنے والے کا حق والدین کے حق کے برابر ہوسکتا ہے، جن کے حق کواللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ شار کر کے فرمایا ہے :

﴿ أَنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَ الِلدَيْكَ ﴾ (لقمان:١٣) ترجمه: ميراشكراداكرواورايين والدين كار

ربسہ بیرا بوطالب نے جہاں برسوں خدمت کی چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربار کلمہ پڑھنے کے لئے فرماتے رہے کیکن اسے کلمہ نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا۔ جرم وہ کیا ہے جس کی مغفرت نہیں عمر بحر مجزات دیکھے،حضور کی سیرت اوراحوال کو تازہ بہ تازہ دیکھا رہا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے باوجودا بمان نہیں لایا۔اس کے برخلاف والدین کر بمین نے نہ ہی زمانہ نبوت پایا، نہان کو دعوتِ اسلام دی گئی، نہ انہوں نے اٹکار کیا۔

ثابت ہوا کہ ہر لحاظ سے آئیں کا پلہ بھاری ہے۔ لہذا اگر العیاذ باللہ والدین کریمین کا فر ہوتے اور قرب اور پرورش کی وجہ سے عذاب کم ہوتا تو سب سے کم عذاب والدین کریمین کو ہوتا۔ حالا لکہ یہ بات احاد یہ صححہ کے خلاف ہے ، کیوں کہ احاد یہ صححہ سے ثابت ہے کہ سب جہنیوں میں سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا تو ثابت ہوا کہ حضور کے والدین کریمین مومن اور مسلمان تھے ، ، (شمول الاسلام ص: ۹ رامنا اکیڈی ممبئ) اس قدر جلیل القدر ائمہ کرام کے واضح بیانات اور صرت کے احادیث کے باوجود

ساری توانائی (معاذالله) حضوراقدس ملی الله علیه وسلم کے ابوین کریمین رضی الله عنهما کا کفر فابت کرنے میں صرف کی جا رہی ہے اور خود ہزاروں کفر بکنے کے باوجود مؤمن و

موحّد بع بين إلى العياذ بالله تعالى. هداهم الله سواء الطريق.

امام ابلِ سنت اعلى حضرت رضى الله تعالى عند في "شمول الاسلام، كعلاوه اليم معركة الآراء تحقيق كتاب "المستند المعتمد بنآء نجاة الابد، من بحى رسول

ا ا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابوینِ کریمین کے ایمان پر بحث کی ہے اوراس کو دلائلِ قاطعہ

و بچ قاہرہ سے ثابت فرمایا ہے اور اس سلسلے میں حضرت ملاعلی قاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کیجہ منقول سماس کا بھر بور ربھی فرمایا سم عیل میز دیشیاء المتفصیل الدیجہ ء المیہ

كي منقول باس كا بحر بورد بهى فرمايا ب-على من يشاء التفصيل الرجوع اليه. [حل الغام المراد الله المراد الله المراد ا

\_ 'مات،،: صیغه واحد مذکر غائب از نصر \_ وفات پانا\_ ' أرضی ،،: صیغه واحد مذکر غائب از افعال \_ راضی کرنا \_

(٢٨) شَاةً مَسِسْتَ لأمّ مَعْبَلِهِ الَّتِي

نَشَفَتُ فَدَرَّتُ مِنُ شَفَارُقُيَاكَا

[ترجمه] امتمعبد کے خشک تھنوں والی بکری کوآپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھولیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ بہت زیادہ دودھ دیئے لگی۔

[تشریح] کفارِ مکہنے جب رسول پاک صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پرعرصۂ حیات تک کر دیا ، ہر

طرح سے پریشان کرنے کے باوجودآپ کواپنے مشن سے روک نہ سکے تو انہوں نے (معاذ

السلسه) آپ کوشہید کرنے کامنصوبہ بنایا۔اللہ تعالی نے آپ کو مدینہ منورہ جانے کا تھم دیا۔
پاک پروردگارِ عالم کی طرف سے ہجرت کا اذن طنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینے کی جانب روانہ ہوئے تا کہ اس کے
بخت ِ خفتہ کو جگا کر اس غیر معروف بستی کوشہرت و بقائے دوام بخشیں اور ییژب نامی شہر صحح
قیامت تک کے لئے روش و تا بناک ہوجائے۔

### قصّه حفرتِ المّ معبد:

اسی سفر ہجرت میں ایک بد وعورت کے پاس سے گزر ہوا ، اس کا نام الم معبدتھا،ان اجنبی راہ روں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو اسے قیمت کے عوض فروخت کردو۔اس نے کہا کہ اگر میرے پاس سامان ضیافت ہوتا تو بصد مسرت میں آپ لوگوں کی ضیافت کرتی ،کین کیا کریں قحط سالی نے ہمیں دانے وانے کامختاج بنادیا ہے۔

آ قائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گوشے میں ایک خیف و نا تواں بوڑھی بکری بیٹی ہوئی ہے۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللم معبد سے کہا کہ یہ بکری کیسی ہے؟اس نے کہا: یہ بہت کمزور بوڑھی بکری ہے،ریوڑ کے ساتھ جانہ کی اس لئے بہیں رہ گئ ہے۔

مین کرحضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که اگراجازت ہوتو ہم اس کا دودھدوہ لیں۔اس نے کہا: اگر پچھ نکلے تو بصد شوق دوہ سکتے ہیں۔آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے الله کا نام کیکراس بکری کے خشک تھنوں میں ہاتھ لگایا۔ چنانچہان تھنوں سے اتنا دودھ نکلا کہ سارے برتن بھر گئے اور سب لوگ سیراب ہو گئے۔

روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

فدعا بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمسح بيده ضرعها و سمى الله تعالى و دعا لها فى شاتها فتفاجت عليه و درّت فا جتبرت. فدعا بانآء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت و سقى اصحابه حتى رووا و شرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه الثانية على هذه حتى ملاً الانآء، ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا عنها . (مجمح الروا كرح٢ص ٢٠٠٠)

ترجمہ: رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے منگوا کر بہم اللہ پڑھ کراس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرااورام معبد کے لئے ان کی بکری میں برکت کی دعا کی ،اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اپنے دونوں پیروں کو پھیلا دیا اورخوب کثرت سے دودھ دیا اور تابع فرمان ہوگئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا برتن طلب فرمایا جوسب لوگوں کو سیراب کردے ،اوراس (برتن) کو دودھ سے اس طرح بھر دیا کہ اس کے اوپر جھاگ آگئی پھرام معبد کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہوگئیں ، پھراپ ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوش فرمایا ، پھراسی برتن کو دوسری بار دودھ دوہ کر بھر دیا اور اسے (بطور نشان) ام معبد کے یاس چھوڑ ااور ام معبد سے دوسری بار دودھ دوہ کر بھر دیا اور اسے (بطور نشان) ام معبد کے یاس چھوڑ ااور ام معبد سے

اسلام پر بیعت لی پھرسب لوگ وہاں سے چل دیئے۔

شام کواس کا خاوند آیا تو دودھ سے لبریز برتن دیکھ کراس کی جیرت کی انتہانہ رہی اور
کہا کہ اے ام معبد! بید دودھ کی ندی کہاں سے بہ پڑی؟ گھر میں تو کوئی دودھ والا جانور
موجود نہ تھا۔ اس نے کہا کہ بخدا گھر میں شیر دار جانور نہ تھالیکن ایک بابر کت ہستی تشریف
لائی تھی بیسب اس کا فیضان ہے پھرام معبد نے پورا واقعہ اپنے شوہر کوسنایا۔ واقعہ سننے اور
حلیہ مبارک جانے کے بعداس کے شوہر نے کہا کہ بخدا! بیدوہی شخص ہے جس کی تلاش میں
قریش سر پٹ گھوڑ ادوڑ ارہے ہیں۔

اس وقت الم معبد نے رسولِ پاک صاحبِ لولاک صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے بے نظیر حسن و جمال اور بے مثال سیرت وکر دار کا جونقشہ کھینچا تھا اسے سیرت کی مشہور کتاب 'دخسیاء النہی ''کے حوالے سے یہال بیان کیا جاتا ہے۔ پڑھیس اور محظوظ ہوں۔

قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء ة حسن النَحلق مليح الوجه. لم تُعبه شجلة و لم تزر به صعلة . قسيم وسيم . في عينيه دعج و في أشفاره وطف وفي صوته صهل . أحول أكحل ازج اقرن . في عنقه سطع وفي لحيته كثافة . اذا صمت فعليه الوقار واذا تكلم سما وعلاه البهاء . حلو المنطق . فصل لا نزر ولاهزر . كانّ منطقه خرزاتُ نظم يتحدّرن . ابهلي الناس وأجملهم من بعيد وأحلاهم و احسنهم من قريب . ربعة لا تشنوه عين من طول لا تقتحمه عين من قصر . غصن بين غصنين . فهوانضر الثلاثة منظر اواحسنهم قد اً . له رفقاء يحفون به وان قال استمعوا قوله وان امر تبادروا الى امره . محفود محشود لا عابس ولا

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

مفند (ضیاء النبی ج۲\_۵۷/۱۷)

ترجمہ:امِّ معبد کہنے گئی میں نے ایک ایسامردد یکھاجس کاحسن نمایاں تھا،جس کی ساخت بڑی خوب صورت اور چیرہ ملیح تھا، نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کومعیوب بنارہی تھی

نه گردن اورسر کا پتلا مونااس میں نقص پیدا کرر ہاتھا۔ براحسین ، براخوب روآ تکھیں سیاہ اور

بڑی تھیں \_ پلکیں لا نبی تھیں اس کی آواز گونج دارتھی \_ سیاہ چٹم ، سرگیں ، دونوں ابر و باریک اور ملے ہوئے تھے۔ گردن چیک دارتھی \_ ریش مبارک تھنی تھی \_ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار

ہوتے۔جب گفتگوفر ماتے تو چہرہ پرنوراور بارونق رہتا۔شیریں گفتار۔گفتگو واضح ہوتی۔نہ بے فائدہ ہوتی نہ بے ہودہ۔گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑرہے ہوتے۔

دورے دیے پر سب سے ریارہ ہارت ارسان حراف میں ریب سے سب سے ہیں۔ شیریں اور حسین دکھائی دیتے ۔قدمیانہ تھا نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو براگے نہ اتنا پہت کہ

آ تکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دوشاخوں کے درمیان ایک شاخ کے مانند تھے جوسب سے سر سبز وشاداب اور قد آ ور ہو۔ان کے ایسے ساتھی تھے جوان کے گر دحلقہ بنائے ہوئے تھے اگر

ہر و جا داب اور مدار در ہوں گائے۔ ہے جا مات میں میں ہے مخدوم سب کے محترم نہ دو مرش رو آپ انہیں کچھ تھم دیتے تو دہ فوراً اسے بجالاتے ،سب کے مخدوم سب کے محترم نہ دو مرش رو

> ۔ تھےندان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔

اعلی حضرت رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

حسن یوسف پرکٹیں مصرمیں انگشت زناں سر کٹاتے ہیں ترے نام پہ مردانِ عرب تیرے خلق کوحق نے عظیم کہا تیری خلق کوحق نے جمیل کیا کوئی تجھ ساہوا ہے نہ ہوگاشہا تیرے خالق حسن وادا کی قشم [حل لغات] "شاة،،: بكرى (جمع)شياه-" مسست ،،: صيغه واحد فدكر حاضراز

نصر و سمع مهمونات نشفت، ،: صيغه واحد مؤنث غائب از ضرب رزمان ولادت كي

وجه سے بھی تھن کا دودھ سے بھرااور بھی خشک ہوجانا۔'' درّت ››:صیغہ واحد موّنث غائب از

نصر وضرب بهت دوده دینات رقی: ، ، منتر تعوید کیونک

### (٢٩) وَ دَعَوُتَ عامَ القَحُطِ رَبَّك مُعُلِناً

### فانْهَلَّ قَطُرُ الْسُحُبِ حِينَ دُعَاكَا

[ ترجمه ] اور قحط سالی کے وقت آپ نے علی الاعلان اپنے رب سے دعا کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے وقت ہی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔

[تشریک] عہدِ رسالت میں جب جزیرۃ العرب کے باشندوں کو قط کاسامنا ہوتا تورسول اکرم نورِ جسم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کس پناہ میں حاضر ہوکرا پٹی پریشانی عرض کرتے اور قحط سالی سے ہونے والی تناہیوں اور بربادیوں کی داستان روروکرسناتے اور اس سے نجات

دینے کی درخواست کرتے۔

رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم بارگاهِ رب العزت ميں دستِ دعا دراز فرماتے ، ہر طرف سے گھٹائيں آھتيں اور موسلا دھار بارش شروع ہوجاتی ۔ کتبِ صحاح ميں اس قسم كے متعدد واقعات أساميد جيدہ كے ساتھ مذكور ہيں۔

اختصار کے پیشِ نظریہاں مسلم شریف کی صرف ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔

## نزولِ بارانِ رحمت:

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عندروايت كرتے ہيں:

انّ رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دارالقضاء و رسول الىله عُلَيْكُ قائماً يخطب . فاستقبل رسول الله عُلَيْكُ قائماً ثم قال: يا رسول الله عُلِيْكُ هلكت الاموال و انقطعت السبل فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله عُلَيْكُ عليه ثم قال اللهم اغتنا! اللهم اغتنا! اللهم اغتنا! قال انس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولادارقال : فطلعت من وراء ٥ سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا .قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائمافقال: يا رسول الله إهلكت الأموال وانقطعت السّبل فادع الله يمسكها عنا . قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه . ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشى في الشمس . ( الصحيح تمسلم جاص:٩٣ ر٢٩٣ كتاب صلوة الاستنقاء)

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں جعہ کے دن ایک شخص مسجد میں دارالقصناء کے درواز بے سے داخل ہوا درآ ں حالیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

کھڑے ہوکر خطبہ دے رہے تھے۔ وہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف منہ کرکے کہنے لگا: یا رسول الله! اموال ہلاک ہوگئے اور راستے منقطع ہوگئے آپ الله تعالی سے دعا سیجئے کہ وہ بارش نازل فرمائے۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کرفر مایا: اے الله بارش نازل فرما! اے الله! بارش نازل فرما! حضرت انس فرماتے ہیں کہ بخدا ہم نے آسان میں کوئی باول و یکھا تھا نہ باول کا کلڑا اور ہمارے اور پہاڑی کے درمیان کوئی گھرتھا نہ کوئی محلّہ ۔ پھر پہاڑی کے پیچھے سے ڈھال کے برابر ایک باول اٹھااور آسان کے درمیان کوئی گھرتھا نہ کوئی محلّہ ۔ پھر پہاڑی کے پیچھے سے ڈھال کے برابر ایک باول اٹھااور آسان کے درمیان کوئی کر پھیل گیااور بارش ہونے گئی۔

حضرت انس کہتے ہیں کہ بخدا پھر ہم نے ایک ہفتہ تک سوری نہیں دیکھا پھرآ کندہ جمعہ کو ایک شخص ای دروازے سے داخل ہوا در آنحالیہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منہ کرکے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اموال ہلاک ہوگئے اور راستے منقطع ہوگئے۔ آپ الله تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش کو ہم سے روک لے۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ہاتھا تھا کر دعا کی اور کہا بارش کو ہم سے روک لے۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ہاتھا تھا کر دعا کی اور کہا اور درختوں کے اردگر د برسالیکن ہم پر نہ برسا! اے الله! ٹیلوں پر، بلند یوں پر، ند یوں پر اور ورا بند ہوگئی اور درختوں کے اگر و کا بند ہوگئی اور ہم باہر دھوپ میں چلئے گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا کیا ہے وہی پہلا اور ہم باہر دھوپ میں چلے گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا کیا ہے وہی پہلا افر ہم باہر دھوپ میں جلے گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا کیا ہے وہی پہلا مخض ہے،؟ انہوں نے کہا: پہنہیں۔

مجدد دین وملت سر کا راعلی حضرت رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں:

اجابت نے جمک کر گلے سے لگایا برحی نازسے جب دعائے محد (علیہ)

اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا کہن بن کے نکلی دعائے محمد (علیہ ا

#### مزيد فرماتے ہيں:

وہ دعا جس کا جوہن بہار قبول اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام وہ زباں جس کوسب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

[حن لغات] "عام ،،:سال (جمع) اعوام . "قحط ،،:مصدر ازفتح وسمع ـ

بارش كارك جانا-" انهل ،،: فعل ماضى صيغه واحد مذكر عائب از انهلال بروزن انفعال

زوردار آواز کے ساتھ بارش ہونا۔ ' سحب،،:بادل (واحد)سحاب۔

(٣٠)وَدَعَوْتَ كُلَّ الْخَلْقِ فَانْقَادُوْ اللَّي

دَعُوَاكَ طَوْعاً سَامِعِيْنَ نِدَاكَا

[ ترجمه] آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے پوری مخلوق کو (اسلام کی) دعوت حق دی تو آپ کی نداسن کرخوشی خوشی برضا ورغبت بھی آپ کی دعوت کی طرف تھنچتے چلے آئے۔ ( یعنی سب نے آپ کی دعوت کی طرف تھنچتے چلے آئے۔ ( یعنی سب نے آپ کی دعوت کی پیردی کی )

[تشریح]س شعرمیں اس بات کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت ہر مخلوق کو عام ہے اس خاکدانِ کیتی کا کوئی بھی فرد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما نبرداری سے انحراف نہیں کرسکتا۔

حضورعلیہالصلو ۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ چند سرکش جناتوں اور انسانوں کے سوا

کا ننات کی ہرشکی جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی لئے آپ کے اشارے سے چاند شق ہوکر دو کلزوں میں بٹ گیا ، ڈوبا ہوا سورج واپس آگیا ، آپ کے بلانے پر درخت دوڑے چلے آئے ، آپ کے حکم پر کنگریوں نے کلمہ شہا دت کا اقرار کیا اور جانوروں اور چویایوں نے آپ سے فریاد کی فرض کہ آپ کی سیادت سب کوعام ہے۔ عالم خلق کا کوئی بھی

، فردآپ کی اطاعت ہے سبک دوش اور بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

سرکارِاعلی حضرت رضی اللہ عندنے اس کی کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے جانداشارے کا ہلا بھم کا باندھاسورج

. واه کیا بات شها! تیری توانائی کی

# حضورصلى الله تعالى عليه وسلم كي سيادت عامه:

اس کے اکابرعلائے اسلام کا بیہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس کا خدا خالق ہے حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزشتہ جملہ انبیائے کرام ومرسلین عظام کے بھی رسول ہیں اور انبیاء کے واسطے سے ان کی امت کے بھی رسول ہیں۔ اس کی شہاوت قرآن مقدس دے رہا ہے۔ ارشا وربانی ہے:

﴿ وَ إِذْ اَحَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيُتُكُمُ مِّنُ كِتَابٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مَّصَدُّقُ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ نَّهُ . قَالَ اَاقْرَرْتُمُ وَاحَذَتُمُ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِى قَالُو ا اقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَانَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ . فَمَنُ تَوَلَّى بَعُدَ ذَلِكَ فَاوُلِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (آلعران ١٨-٨)

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

ترجمہ: اور یاد کروائے محبوب! جب خدانے عہدلیا پینجبروں سے کہ جو میں تم کو
کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس آئے وہ رسول جو تمہاری کتاب کی تقدیق فرمائے تو
تم ضرور ضروراس پرایمان لا نا اور ضرور اسکی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کہ کیاتم نے اقرار کیا اور
اس پرمیرا بھاری ذمہ لیا۔ سب انبیاء نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر
گواہ ہوجا وَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں اب جواس کے بعد پھریں گو وہی اوگ فاسق ہیں۔

اسى بناپررسول ياك سلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

والذي نفسي بيده لو ان موسلي كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني

ترجمہ بشم اس ذات کی جس کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے! آج اگر موی ا دنیامیں ہوتے تو میری پیروی کے سواان کے لئے کوئی گنجائش نہ ہوتی۔

یمی وجہ ہے کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضور ہی کے امتی بن کرتشریف لائیں گے، حضور ہی کی شریعت پڑعمل کریں گے اور حضور ہی کے نائب اورامتی حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔

مجد وإسلام امام احمد رضاخال رحمة الله تعالى عليه في اس عقيده كى نهايت شاندار تحقيق الله والله والله والله والم تحقيق البيخ رساله "تسجيل المسقين بان نبينا سيد الموسلين " مين فرما كى ب جسمة تقصيل وتحقيق وركار مووه اس رسال كامطالعه كرب لانه لا يسجد في غيرها ما فيها

من تحقيق وتدقيق وبسط في عموم سيا دته عليه الصلو ة والسلام لجميع

(rim

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

الخلق

[حلّ لغات ]:"انقاد وا،، بعل ماضى صيغة جع مُدكر عائب از انفعال ـ بيروى كرنا ـ

پیچی پیچیے چلنا۔' طوعا ،،: مصدراز نصر فرما نبرداری کرنا۔ کسی کام کوبَطِیب خاطر کرنا۔

### (٣١) وَخَفَضُتَ دِيْنَ الْكُفُرِ يَا عَلَمَ الهُداى

#### وَرَفَعُتَ دِيننكَ فَاستَقَامَ هُدَاكًا

[ترجمه] ائے ہدایت کے مینار! آپ نے ملتِ کفرکوپست اور اپنے دین کوسر بلند فرمادیا تو آپ کی ہدایت مشخکم ہوگئی۔

[تشريح] قصيدے كے اس عظيم الشان شعر ميں سيدنا امام اعظم رضى الله تعالى عنه حضور صلى الله

عليه وسلم كى شان اقدس ميں يون نذرانة عقيدت پيش كرتے ہيں كه:

یارسول الله صلی الله علیک وسلم! اس عالم فانی میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے انسانی دنیاظلم و جہالت کے بھاری بھر کم بوجھ تلے دبی ہوئی تھی ، کفر وشرک، ہوا و ہوس ، ظلم وزیادتی ، باطل خیالات و نظریات ، خاندانی برے رسم و رواج ، غیر اخلاقی ساجی بندھن اور ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ و تاریک اندھیرے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے کفر وشرک کے خلاف آواز بلند کرنے والا کوئی نہ تھا ۔ طاخوتی اور شیطانی قو تیں بتوں کی خدائی اور معبودانِ باطلہ کی فر مانروائی کے لئے اہم کردارادا کررہی تھیں۔

جس پیشانی کوخالق کا کنات الله رب العرقت کی بارگاہ میں جھکنا جا ہے ، پھر کے

تراشیدہ ہزاروں اور لاکھوں بتوں کے سامنے خم ہور ہی تھی ،خوگرانِ پیکرمحسوں بتوں کے

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

قدموں میں ڈھیر ہور ہے تھے۔سب کی زبانوں سے "ما وجد نا علیه آبآء نا،، کانعره بلند ہور ہاتھا۔

قوم کاسردار" رفسعت ، ،: صیغه واحد فد کرحاضراز فتح بلند کرنا" استقام ، ، : از استفعان محم مونار درست مونار سیدها مونار

هال م، بوما به در شمت ، بوما به شمیر ها ، بوما به

(٣٢)أعُدَاكَ عَادُوا فِي الْقَلِيْبِ بِجَهْلِهِمُ

صَرُعٰى وَقَدْ حُرِمُوُ ا الرِّصٰى بِجَفَاكاً

[ترجمه] یا رسول الله! آپ کے دشمن اپنی جہالت ونادانی کے سبب بچپڑ کر کنویں میں جا پڑے اور آپ سے بے وفائی (اعراض) کرنے کے سبب رضائے اللی سے محروم ہوگئے۔ [تشریح] سیدناامام اعظم رضی الله عندنے اس شعر میں غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کو ملنے والی فتح ونصرت اور کا فروں کے حصے میں آنے والی شکست وریخت کو بیان فرمایا ہے۔

چوں کہاس شعر میں غزوۂ بدر کا تذکرہ ہےاس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہاس زودہ سے متعلق کچھاہم امور ذکر کردیئے جائیں۔

غزوہ سے متعلق کچھاہم امور ذکر کرد ہے جائیں۔
غزوہ سے متعلق کچھاہم امور ذکر کرد ہے جائیں۔
غزوہ بدر کاررمضان عجے جل واقع ہوا۔ اس کوغزوہ بدر کبری اور بدرِ عظیٰ بھی کہتے ہیں دراصل بدرایک مشہور بستی کا نام ہے۔ بدر بن مخلد بن نفر بن کنانہ نامی ایک شخص نے اس مقام پر قیام کیا تھا اس کی نبیت سے اس مقام کو بدر کہا جانے لگا۔ غزوہ بدر تی وباطل کا پہلامعر کہ ہے۔ اس سے دین کوعزت وشوکت ملی اور اس کے بعد اسلام کا چہرہ روش و تابناک ہوا۔ قرآن مقدس میں اسے " یہ وہ المفرقان، کنام سے یاد کیا گیا ہے کیوں کہ اس دن حق وباطل میں فرق ظاہر ہوا۔ فرز ندانِ تو حید کی مٹی بحرفوج نے قلب اسباب کے باو جود کا فروں اور مشرکوں کوروند کر رکھ دیا اور ان کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا ، ان کے جاہ و جلال کو پامال کر کے اسلام کو سرخرو کر دیا اور اندھوں بہروں نے بھی جان لیا کہ جن کاعلم بردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون؟

مقولين بدركا انجام:

جنگِ بدر میں مارے گئے کا فروں کی تعداد سترتھی۔رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے چوبیں کے بارے میں تھم فرمایا کہ آنہیں مقامِ بدر میں واقع (قلیب نامی) ایک کنویں میں پھینک دیا جائے۔ بیا کنواں نجاست وغلاظت کا منبع تھا۔لوگ اس میں

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

مرداروغیرہ بھینک دیا کرتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کی عادتِ کریمه میتھی کہ جب وشمن پرغلبہ حاصل ہوجاتاتو آپ مزیدتین روز قیام فرماتے تھے۔میدان بدر میں بھی آپ نے تین روز قیام فرمایا، تنسرے روز آ ہے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ایک دراز گوش بارگا ورسالت میں پیش کیا گیا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے ،صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ہمراہ ہوگئی، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کررہے تھے کہ شاید حضور کسی خاص کام کے لئے تشریف لے جارہے ہیں۔آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے جس میں مشركين كى لاشول كو پيينكا گيا تھا۔

پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک (کافر) کا نام لے کر پکارا۔ائے فلال بن فلال! ائے فلال بن فلال! بعض روا پیوں میں نام کی صراحت بھی آئی ہے کہ آپ پکارتے تھے یا عتبہ بن رہے! یا شیبہ بن رہے! یاا با جہل بن مشام!اب جب کہتم پردے میں ہوگئے ہو اور خدا کا عذاب دیکھ جھے ہواور اب آرز وکرتے ہو کہ کاش اللہ و رسول کی فر مانبرداری کر لیتے۔ پھر فر مایا: کیاتم نے اس وعدہ کوسیا یا لیا ہے جوحی تعالی نے تم سے کیا تفا؟ ( الشيخ للبخاري ٢٧ - ابواب غزوة البدرص: ٥٤٣ - مدارج النبة ة ج٢ص: ١٣٩)

[حل لغات]" اعداه ، ، : (واحد) عدق ديمن ضرورت شعرى كي وجهس بهزه

ساقط موگیا۔ "عددوا،،:صیغه جمع نمر کرغائب از نصر دوباره کرنا۔ یہال پر عددوا

-صاروا کمعنی میں ہے۔ معنی ہے، ہوجانا۔ نقلیب، : کنوال۔ پرانا کنوال۔ فرکرومؤنث دونوں طرح استعال ہوتا ہے (جمع) فیلیب، افسلبة۔ "صرعی ، : زمین پر پچھاڑے ہوئے۔ (واحد) صریع۔ از فتح ۔ زمین پر گرادینا۔ "حرِموا، : فعل ماضی مجہول صیغہ جمع فرکر فائب از ضرب و سمع ۔ محروم کردیتے گئے۔ "جفا، : مصدراز جف یہ جفو جفوًا وجفًا۔ اعراض کرنا۔ بدسلوکی کے ساتھ پیش آنا۔

# (٣٣) فِـى يَوْمِ بَـدُرِقَـدُ أَتَتُكَ مَلاَ ثِكُ مِنُ عِنْدِ رَبِّكَ قَاتَلَتُ أَعُدَا كَا

[ ترجمه ] غزوہ ُبدر کے دن رب تبارک وتعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے آ کرآ پ صلی اللہ \*\*\* اللہ میں اسٹ

[تشریح] گزشته شعر کی تشریح میں گزرا کہ غزوہ بدر کا ررمضان المبارک کے میں واقع ہوا۔اس میں مسلمانوں کی تعداد ۱۳ استحقی۔ان کے ساتھ دوگھوڑے، چھزر ہیں،ستر اونٹ اور آٹھ تلواریں تھیں۔ جب کہ کفار کی تعداد ۹۰۰ سے بھی زائدتھی۔ان کے پاس کثیر سامانِ حرب بھی تھا۔

الله تبارک وتعالی نے مسلمانوں کے اطمینانِ قلب،ان کے صبر و استقلال اور استقامت و پامردی کو بڑھانے اور رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کی شان وشوکت اور عظمت و بزرگ کوظا ہر کرنے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ (فرشتوں) کونازل فرمایا۔

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

#### نزول ملائكه:

حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عند مسلم شریف کتاب الجهاد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں:

لماكان يوم بدر نظررسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم ألف و أصحابه ثلثة مأة و تسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله عُلَيْكُ القبلة ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ماوعدتّني. اللهم آت ما وعدتني. اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لاتعبد في الارض. فما زال يهتف بربه مادًّا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداء ه عن منكبيه فأتاه أبوبكر فأخذ رداء ه فألقاه على منكبيه ثم الزمه من ورآءه و قال: يا نبى الله! كفاك مناشد تك ربك فانه سينجزلك ما وعدك فنزل الله عزوجل ' اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من المسلئكة مُردفين، أمدّه الله بالملئكة (الحيح مسلم ج٢،ص:٩٣) ترجمہ:غزوهٔ بدر کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار تھےاور آیکے ساتھ تین سوانیس مرد تھے ( mm کی روایتیں بھی ہیں )رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے قبلہ کی جانب رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر باواز بلندایے رب سے بیدعا کی : ائے اللہ! تونے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عطافر ما، ائے اللہ! تونے جس چیز کا مجھ سے وعدہ كياب اسے بورا فرما، ائے اللہ! اہل اسلام كى بير (مضى بھر) جماعت اگر ہلاك ہوگئ تو پھر

روئے زمیں پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔آپ ہاتھ پھیلا کرمسلسل دعا کرتے رہے تی

کہآپ کے شانوں سے چا درِ مبارک گرگئی۔حضرت ابو بکرآپ کے پاس آئے اور چا درا ٹھا

کرآپ کے کندھوں پرڈالی اور پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ لیٹ گئے اور کہنے لگے: یا نبی اللہ!

اللہ سے آپ کی بیدعا کافی ہے۔آپ کا رب آپ سے کئے ہوئے وعدہ کو عقریب پورا فر مائیگا

۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آ بہتِ کر بہدنا زل فر مائی (ترجمہ) جب تم اپنے رب سے مدوطلب کر

رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فر مائی۔ میں لگا تا را یک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد

کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آپی مدوفر مائی۔

غزوہ بدر میں فرشتوں کے نازل ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا کہ نہیں۔ (چونکہ اس کے بعد قبالِ ملائکہ کا ذکر ہے اس لئے ) میچے مسلم کی اس صرح حدیث اور دیگر آثار واحادیث کے پیش نظر جمہور مفسرین کی رائے بیہ کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس موقف کی تائید مندرجہ ذبل نصوص سے ہور ہی ہے۔

# غزوة بدر میں فرشتوں کے شریکِ جنگ ہونے پردلائل:

حضرت امامسلم بن حجاج حضرت عبداللدابن عباس سے روایت کرتے ہیں:

بينما رجل من المسلمين يو مئذ يشتد في اثر رجل من المشركين امامه اذ سمع ضربة بالسوط فوقه و صوت الفارس فوقه يقول: أقدم حيزوم. فنظر الى المشرك امامه فخر مستلقيا. فنظر اليه فاذا هو قد خطم

انفه و شق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك اجمع فجآء الانصارى فحدث ذلك من مدد السمآء فحدث ذلك من مدد السمآء الثائفة ... (التي المسلم ج٢ص:٩٣)

حضرت امام فخرالدین رازی فرماتے ہیں:

أجمع اهل التفسيروالسير أنّ الله تعالى أنزل الملئكة يوم بدر و أنهم قاتلوا الكفار . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما :لم تقاتل الملئكة سوى يوم بدر و فيما سواه كانوا عددا و مددالا يقاتلون ولا يضربون و هذا قول الأكثرين. (النفيرالكبيرج ٣٣٠: ٢٣٣)

ترجمہ: اہلِ تفسیر وسیرت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالی نے جنگِ بدر کے دن

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

فرشتوں کونازل فرمایا اورانہوں نے کا فروں سے جہاد بھی کیا۔حضرت عبداللہ ابن عباس رضی

الله تعالی عنصما فرماتے ہیں: فرشتوں نے جنگ بدر کے علاوہ کسی جنگ میں قبال نہیں کیا۔ باتی غزوات میں فرشتے عددی طاقت وقوت کے اظہار اور مدد کے لئے نازل کئے گئے تھے، کیکن

انہوں نے ملی طور پر قال میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، یہی جمہور کا قول ہے۔

اوربعض محققین کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں کا نازل ہونا صرف مسلمانوں کوتقویت اور بشارت دینے کے لئے تھا۔ان حضرات کے دلائل ذیل میں درج ہیں:

فرشتوں کے جنگ میں شریک نہ ہونے بردلائل:

فر سنول کے جنگ میں تمریک نہ ہونے مرد لاک: پیر حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں فرشتوں کے نازل کرنے کا ذکر سورہ آل

عمران اورسور ؤ انفال میں ہے اور دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے سیار شادفر مایا:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُراى لَكُمُ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُو بُكُمْ بِهِ ﴾

ترجمہ: یعنی اللہ تعالی نے صرف تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے اور تمہیں خوش خبری دینے کے لئے فرشتوں کونازل کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو نزول فقط مسلمانوں کو بشارت دینے اوران کے

دلوں کومطمئن کرنے کے لئے ہوا۔

منكرين قال كودائل پيش كرتے ہوئے حضرت امام رازى فرماتے ہيں:

و اما أبو بكر الاصم فانه أنكر ذلك أشد انكار و أحتج عليه

بوجوه .

ادلهُ ايمانية شرح تصيدهُ نعمانيه

الحجة الاولى . انّ الملك الواحد يكفى فى اهلاك الأرض و من المسهور انّ جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط و بلغ جناحه الى الأرض السابعة ثم رفعها الى السمآء و قلب عاليها سافلها فاذ حضر هو يوم بدر فأى حاجة الى مقاتلة الناس مع الكفار ؟ ثم بتقدير حضوره فأى فائدة فى ارسال الملئكة ؟

الحجة الثانية .أنّ اكابر الكفار كانوا مشهورين و كل واحد منهم مقابله من الصحابة معلوم و اذا كان كذلك امتنع اسناد قتله الى الملئكة .

الحجة الشالئة. أنّ هلؤ لآء الملئكة الذين نزلوا، اما أن يقال: أنهم كانوا أجساما كثيفة أو لطيفة. فان كان الاوّل وجب أن يراهم الكل و أن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم و معلوم أنّ الأمر ما كان كذلك. و ان كان اجساما لطيفة دقيقة مشل الهوآء لم يكن فيه صلابة و قوة و يمتنع كونهم راكبين على الخيول و كل ذلك مما ترونه (النّميرالكبيرج ٢٣٣/٣٣٥)

ترجمہ: کیکن ابو بکر اصم نے فرشتوں کے جنگ میں حصہ لینے کا بڑی شدت سے
انکارکیا ہے، اورا پنے اس موقف پر انہوں نے حسب ذیل دلائل پیش کئے ہیں۔
پہلی دلیل ۔ تمام روئے زمین کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ایک فرشتہ ہی کافی ہے اور بیمشہور
ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پرسے مدائن کی سرزمین کو تحت الٹری سے لیکر

آسان تک اٹھایا اور پھراس کو ملیٹ کر پھینک دیا اور قوم ِلوط ہلاک ہوگئ ، تو جب حضرت

تھی؟ پھران کے ہوتے ہاتی فرشتوں کی کیاضرورت تھی؟

دوسری دلیل \_ برے برے کفارمشہور تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے صحابہ بھی معلوم

ہیں ( یعنی بیمعلوم ہے کہ فلاں کا فر کو فلاں صحابی نے قبل کیا ہے ) جب معاملہ یوں ہے تو قبل کی نسبت فرشتوں کی جانب کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

ں . تیسری دلیل ۔ جوفر شتے جنگِ بدر میں نازل ہوئے یا توان کےجسم کثیف تھے یا لطیف ۔ اگر

ہے کہ معاملہ ایسانہیں ہے۔اور اگران کے اجسام ہوا کے مانندلطیف ورقیق تھے کہ ان میں بالکل تختی وصلابت نہ ہوتو ان کے لئے گھوڑوں پر سوار ہوناممکن نہیں تھا۔ (تو انہوں نے جنگ

میں حصہ کیسے لیا)

مانعین کے دلائل ذکر کرنے کے بعدامام رازی فرماتے ہیں:

واعلم أن هذه الشبهة انما يليق بمن ينكر القرآن والنبوة فاما من يقر هما فلا يليق به شئى من هذه الكلمات ، فما كان يليق بأبى بكر الاصم انكار هذه الأشيآء مع أن نص القرآن ناطق بها وورودها فى الأخبار قريب من التواتر .....والشبهة المذكورة اذا قابلناها بكمال قدرة الله زالت وطاحت فانه تعالى يفعل ما يشآء لكونه قادرا على جميع الممكنات ويحكم على ما يريد لكونه منزها عن الحاجات. (التشيرالكبيرج ٢٣٣٠)

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

ترجمہ:اس قتم کے شبہات وہی پیش کرسکتا ہے جوقر آنِ مجیداور نبوت پرایمان نہ رکھتا ہو لیکن جوقر آنِ کریم واحادیث مبارکہ پرایمان ویقین رکھتا ہواس سے اس قتم کے شبہات بہت بعید ہیں۔

لہذا ابو بکر اصم کے لائق نہیں کہ وہ فرشتوں کے قال کا اٹکار کریں جب کہ قرآن پاک میں فرشتوں کی مدد کا ذکر موجود ہے۔ اور فرشتوں کے قال کرنے سے متعلق حدیثیں تواتر تک پہوچی ہیں۔ ابو بکر کے شبہات کا جب ہم اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کے مقابلے میں جائزہ لیتے ہیں تووہ ہاء اگر منفورًا ہوجاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ہرچیز پرقادر ہے جوچاہتا ہے

کرتا ہےاور جو جا ہتا ہے فیصلہ فر ما تا ہے کیوں کہ وہ کسی کامختاج نہیں ہے۔ اور سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ اُن مخقفین کے ساتھ مہیں جوقتال ملائکہ کے قائل ہیں

اسى كے تصيدہ كے هعر فدكور ميں فرمايا: يارسول الله! جنگ بدر ميں من جانب الله فرشتوں نے

آ کرآپ کے دشمنوں سے جنگ کی۔

امام الل سقت سركار اعلى حضرت رضى الله عنه كيابى خوب فرمات بين:

جال نثارانِ بدر و احد پر درود حق گزارانِ بیعت په لاکھول سلام

[حل لغات] "ملائك، : ملكى جمع برملك وراصل مألك تفار برائة تخفيف بمزه كوحذف كرد ياملك بوكيار امام قاضى بيضاوى رحمة المله عليه فرمات بين كه مألك مين قلب واقع بواب، فاعلمه اورعين كلم كوايك دوسرے كمقام يرد كاد يا توملئك

اولهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

ہوا، پھرتخفیفاً ہمزہ صذف کردیا ملك ہوگیا۔ بید الكَ یا لك بمعنی " پیغام پہونچانا،، سے ماخوذ ہے۔ کبھی وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل کرنے والی تاءلگا کر" ملائکة،، بولتے مرفسہ سے اسمیت کی طرف منتقل کرنے والی تاءلگا کر" ملائکة،، بولتے مرفسہ سے اسمیت کی طرف منتقل کرنے والی تاءلگا کر" ملائکة،، بولتے

ہیں۔ یہی قصیح ہےاور قر آن مقدس میں متعدد مقامات پر مذکور ہے۔' نقساتلٹ،،:صیغہ واحد مؤنث غائب از مفاعلة قال کرنا۔ جہاد کرنا۔

## (٣٣)وَالُفَتُحُ جَائَكَ يَوُمَ فَتُحِكَ مَكَّةَ

### وَالنَّصُرُ فِي الأَحْزَابِ قَدْ وَافَاكَا

[ترجمه] فتح مكه كي دن فتح ونفرت نے آپ صلى الله تعالى عليك وسلم كي قدم چو مے اور

غزوهٔ اُحزاب میں بھی کامیابی آپ سلی الله تعالیٰ علیک وسلم کے ہم رکاب رہی۔

[تشریح]اس شعر میں صاحب قصیدہ نے رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فتح ونصرت اور

آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی کمال شجاعت کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم ہر غزوہ میں کا فروں اور مشرکوں سے برسر پر کیار ہے جس کے نتیجہ میں ہر معرکہ آپ نے سرکیا

۔ اور ہر جنگ میں فتح ونصرت نے آپ کی قدم ہوسی کی۔

# فتح مكهُ مكرمه:

مکہ مکرمہ ہے میں فتح ہوا،اس تاریخ ساز فتح کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کوغلبہ عطا فر مایا اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح مندی سے سرفراز فر مایا۔لشکرِ اسلام کے ذریعہ اپنے گھر کومشرکین کے باطل خداؤں سے پاک کرکے جائے امن بنا دیا۔

# ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

فتح مكه كے بعدلوگ جوق درجوق حلقه بگوش اسلام ہونے لكے كيول كماكناف واطراف ك تمام عرب اس انظار میں تھے کہ اگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قوم میں واپس تشریف لے آئیں گے اور بلدِ معظم اور بہت مکرم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ واقتدار میں آ جائے گا تو ہم بھی اسلام میں داخل ہوجائیں گے۔

لہذافتح مکہ کے بعد جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نیا انقلاب بریا ہوا، کفر کی تاریکیاں چھنٹ گئیں، ہر کہدومہ پرحق آشکارا ہو گیا اورلوگ دیوانہ واراسلام میں واخل ہونے لگے۔

رب تبارك وتعالى فقرآن مقدس كى سورة نصر ميس فرمايا:

﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُوَاجًا. فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ هُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (سورة لهرياره ٣٠٠). ترجمه: جس وقت الله كي نفرت وفتح آ جائے اورآپ لوگول كوجوق درجوق مذہب اسلام میں داخل ہوتا دیکھ لیس تواہیے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس ہے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔

فتح مکہ کے اہم واقعات مثلاً اُس کا پس منظر ،صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی صبحم اجهین کا جذبهٔ فدویت و جال نثاری ،حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی عطا و بخشش اور جود وسخاوت اورآ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عفو ودر گز ر کے مظاہر کی معلومات و تفصیلات کے لئے کتب تاریخ وسیر کا مطالعہ کریں! میختصررسالہان تمام تفصیلات کامتحمل نہیں ۔

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

#### غزوهُ أحزاب:

ہجرت کے پانچویں سال غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا۔اسے غزوہ خند ق بھی کہتے ہیں۔غزوہ احزاب کہنے کا وجہ بیہ ہوں کہتے ہیں،چونکہ اس بین ۔غزوہ احزاب کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ '' حسز ب،گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں،چونکہ اس جنگ میں کفار کی تمام جماعتیں متحد ہو کرمسلما نوں سے لڑی تھیں اس مناسبت سے اسے احزاب کہا جاتا ہے۔اور چوں کہ اس میں مسلما نوں نے شہر کے باہر نکل کرشامی جانب

خندقیں کھودی تھیں اس لئے اسے غز وۂ خندق بھی کہاجا تاہے۔ سرچنی سے سرچنی سے میں تاہمی کہا جاتا ہے۔

اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ بنونسیر مدینہ سے جلاوطن کئے جانے کے بعد خیبر پہو نچے تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لئے اسکیم بنائی اوراس کے سردار کمہ پہو پچ کرسردار قریش سے بولے کہ ہم دونوں ال کرمدینہ پرجملہ کرکے مسلمانوں کی اینٹ

سے اینٹ بجاسکتے ہیں۔

کفارِ مکہ تو مسلمانوں سے پہلے ہی خار کھائے بیٹھے تھے نوراً تیار ہوگئے۔ قبیلہُ غطفان، بنواسد، بنوسلیم، بنوسعداور دیگر قبائل بھی ان کے ساتھ ہوگئے اوراس طرح دس ہزار کالشکر جرّ ارتیار ہوگیا اور ابوسفیان کولشکر کا سپہ سالار بنایا گیا اور کا فروں کا بیر بلہ مدینہ کی طرف چل پڑا۔

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے جب بی خبریں سنیں تو صحابہ سے مشورہ کیا ، حضرت سلمان فاری نے بیرائے دی کہ کھلے میدان میں مقابلہ کرنامصلحت کے خلاف ہے، جنگ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک محفوظ مقام پراشکر جمع کر کے اس کے چاروں طرف

ادلهُ ايمانية شرح تصيدهُ نعمانيه

خندقیں کھود کی جائیں۔ بیرائے سب نے پیندگی ، مدینہ کے تین جانب مکا نات تھاور نخلتان کا سلسلہ بھی کا فی دور تک بھیلا ہوا تھا صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ اس جانب سے حملے کا خدشہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا امتخاب کر کے مسلمانوں کو وہاں جمع کیا اور اس کے اردگر دخند قیں کھود نے کا تھم دے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے جاں نثار صحابہ کے ساتھ مل کر خند قیں کھودیں۔ بیس دن میں تین ہزار نفوی قد سیہ کے مقدس ہاتھوں سے بیخند قیں تیار ہوگئیں۔

جب دس ہزار کے نشکر جرّ ارنے مدینه منورہ کومحاصرہ میں لیا تو مدینه کی سرز مین دہل سریں سرید جب کا منابعة مناسبت اللہ مناسبت کی سرز مین دہل

گئی، متحدہ کفار کے اس حملے کی منظر کشی رب تعالیٰ نے یوں فر مائی ہے: متحدہ کفار کے اس حملے کی منظر کشی رب تعالیٰ نے یوں فر مائی ہے:

﴿إِذُ جَآ وَ كُم ُ مِّنُ فَوقِتُكُمُ وَمِنُ اَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذُ زَاغَتِ الاَبُصَارُ وَ اللَّهِ الطُّنُونَا . هُنَا لِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا . هُنَا لِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُّونَا بِاللَّهِ الظُّنُونَا . هُنَا لِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَتُؤْلُونُونَا . هُنَا لِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَرُلُولُوا إِلْمَا اللهِ اللهُ ا

ترجمہ:جب ریمن کالشکراوپراور نیچے سے تم پر چڑھ دوڑا جب مارے خوف کے تہماری آئکھیں پھرانے لگیں اور کیلیج منھ کوآنے لگے اور تم لوگ اللہ تعالی کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت اہل ایمان کوآز مائش میں ڈالا گیا اور وہ بری طرح دہل گئے تھے۔

تقریباً ایک ماہ کا محاصرہ اس قدر تخق سے قائم رہا کہ سرکار اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جاب نثار صحابہ کو گئی ون فاقے کرنے بڑے لیکن ان کے پائے

استقلال میں جنبش نہ آئی۔مشرکین ہرطرف سے پھراور تیروں کامینہ برساتے تھے جس کی وجہ

ہے مسلمانوں کی اورخود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں۔

جب اس آزمائش میں مسلمان کھرے اترے تو اللہ تعالی نے ایک زور دار طوفان

بھیجا جس سے ان کے خیموں کی طنابیں اکھڑ گئیں ، کھانے کی دیگیجیاں الث گئیں اور نشکر کفار میں زبر دست افرا تفری پھیل گئی۔اس زبر دست آندھی نے مخالفین کو بھا گئے بر

مجبور کر دیا اور مدیندان کے شروفسادیے محفوظ ہوگیا۔

اس غزوه میں رسولِ پاک صلی الله تعالی علیه وسلم سے بہت سے مجزات صادر موے رہے ان مجزات کو پڑھنا اور صحابہ کرام کی جال نثاری اور شجاعت و بہادری کی داستان کو جاننا ہوتو وہ کتب سرمثلاً '' مدارج المنبوة ، معارج النبوة ، حجة الله علی

العالمين اور شوح المواهب اللدنية وغيرها كامطالعه كري\_

[حلُّ لغات] " جاء ،،: صيغه واحد مُدكر غائب از ضرب بمعنىٰ آناـ "وافي،،: صيغه

واحد مذكرعا ئب ازمفاعله بمعنى بوراحق دينا \_احيا مك آنا\_

(٣٥) هُوُدٌ وَّيُونُكُ مِنْ بَهَاكَ تَجَمَّلًا

وَجَمَالُ يُوسُفَ مِنْ ضِيَاءِ سَنَاكًا

[ترجمه] حضرت بوداور حضرت بونس عليهما الصلوة والسلام آپ صلى الله تعالى عليه وسلم بى كرحسن وجمال سيرة راسته بوئ اور حسن يوسف عليه الصلوة والسلام بهى آپ بى كے عظيم المرتبت نوركا پرتوہے۔

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

[تشریح] گزشته اشعاری تشریح میں گزرا کہ جس کسی کو جو بھی نعتیں ملیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسلے ہی سے ملیں۔ انبیائے کرام بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ستعنی نہیں ہیں ، انھیں حسن و جمال کی جو بھی رعنائیاں ملیں آپ ہی کے صدقے میں ملیں۔ حضرت ہوداور حضرت یونس علیم ما السلام جیسے جلیل القدر پنج مبرآپ ہی کے حسن و جمال کے پر تو ہیں اور حسن یوسف آپ ہی کے نورانی چرہ کا صدقہ ہے۔

#### جسد اطهری جمال آرائیان:

الله تبارک و تعالی نے اپنی سنت جاریہ کے مطابق اپنی ہر پینجبر ورسول کو جملہ عیوب و فقائص سے منزہ پیدا فرمایا ہے، تا کہ ان کا کوئی عیب کسی کے لئے بھی قبول حق سے مانع نہ ہو۔ اس کا کوئی بھی پینجبر (معاذ الله) کنگڑا، لولا ، اندھا اور بدصورت یا فتیج المنظر نہیں آیا۔ یوں تو تمام انبیائے کرام خوب رواور فصیح اللمان بنا کر بھیج گئے ، کیکن حضور خاتم المرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم فصاحب لسان اور خوب روئی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ہر نبی خوبصورت چرہ والا اور دکش آواز والا بنا کر ہی مبعوث کیا گیا، کیکن نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا چرہ سب سے زیادہ دل کش تھی۔

وہ زباں جس کو سب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی پیاری فصاحت پہ لاکھوں سلام جس کی پیاری فصاحت پہ لاکھوں سلام جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلِ پاک منبت پہ لاکھوں سلام

چوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عالم گیراور از از ل تا ابد تھی۔اس کئے حسن کی ساری رعنا ئیاں اور جمال وزیبائی کی جملہ دلر بائیاں اس ذات اقدس میں جمع کر دی گئی تھیں، تا کہ حسن کی کسی ادا کا متوالا اس کی بارگاہِ جمال میں آئے تو سیراور شاد کام ہوکر واپس جائے۔

زمانے کے بدلنے سے حسن و جمال کے معیار بدلتے رہے، حالات کے تغیر کے ساتھ پیندونا پیند کے پیانوں میں تبدیلیاں آتی رہیں، کیکن یہ بارگاہ حسن و جمال کی وہ بارگاہ ہے کہ یہاں جو بھی حاضر ہوگا جب بھی حاضر ہوگا اس حسین چیرہ کے دیدار کی ایک ہی جھلک سے حسرت زدہ دل کی ہرحسرت پوری ہوجائے گی، کسی کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑیگا۔ چند

(۱) عن البرآء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس لصح للخاريجاص:۵۰۴) وجهاً \_ (التح للخاريجاص:۵۰۴)

حدیثوں کے ذریعیہ حضور کے حسن وجمال کی ایک جھلک ملاحظ فرمائیں:

ترجمہ:حضور برآء بن عاذب رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول پاک صلی الله علیه وسلم کارخ انورسب سے خوب صورت تھا۔

(۲) عن جابر ابن سمرة ،قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة اضحيان و عليه حلة حمرآء .فجعلت انظر اليه و الى القمر فلهو احسن عندى من القمر. (السنن للترندي عندى من القمر.

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں: میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آسان

#### ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

پرابرکانام ونشان تک ندتها (چاندا پی آب وتاب کے ساتھ چک رہاتھا) اس وقت حضور کے جسم اقدس پر ایک سرخ دھاری داریمنی چا درتھی ۔ بیس بھی حضور کو دیکھا اور بھی چاند کو ۔ ربالآ خریس نے یہ فیصلہ کیا کہ ) حضور چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ خوب صورت ہیں۔ (۳) عن کعب ابن مالک قال: سلمت علی النبی صلی الله علیه وسلم وهو یبرق وجهه من السرور و کان رسول الله اذا سر استنار وجهه حتی کانه قطعة قمر . (ایس لیخاری جامن ۵۰۴)

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: میں نے حضور کی بارگاہ میں آکرسلام پیش کیا۔اس وقت حضور کا چہرہُ مبارک خوشی سے چیک رہاتھا۔اورحضور کی شان یہ تھی کہ جب بھی آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہُ مبارک ایساروشن و تا بناک ہوتا کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ چا ند کا کھڑا ہے۔

(٣)عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: ما رأيت شيئاً احسن من رسول الله

عَلَيْكُ كَانّ الشمس تجوى في وجهه. (المسندللا مام احرج ٢٥٠: ٣٨٠)

و لم يقم مع شمس الا غلب ضوء ٥ ضوء الشمس و لم يقم مع سراج

الّا غلب صوءه على صوء السواج. (الجزاالمفقودص:٥٦-الخصائص الكمرٰى جاص:١٦٩)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنصما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ جب بھی آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تو آپ کے نور کی تابانی سورج کی روشنی پر غالب آجاتی اور جب بھی آپ چراغ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کی روشنی پر غالب آجاتی تھی۔

جس کے آگے چراغ قر جھلملائے ان عذاروں کی طلعت پدلا کھوں سلام چاند سے منہ پہروش درخشاں درود نمک آگیں صباحت پدلا کھوں سلام

# ايك جهلك ديميني تابنيس عالم كو:

الله رب العزت نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے حقیقی حسن و جمال کوخفی رکھا ، کیوں کہ انسانی آئکھ حسن و جمال مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم کی تا بنہیں لا سکتی تھی۔اس لئے اہلی عشق و محبت فرماتے ہیں کہ پروردگا رِعالم نے تاجدار کا کنات صلی الله تعالی علیه وسلم کے حقیقی حسن کا مشاہدہ کرنے والی آئکھ ہی پیدائہیں فرمائی۔ بیمض وعوی نہیں ، بلکہ متعدد احادیث کر بیماس پر دلالت کر رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

حضرت امام زرقاني عليه الرحمد في شرح المواجب مين حضرت امام قرطبي عليه الرحمه كابيا يمان

افروزقول نقل فرمایا ہے: ملسلہ

لم يظهر لنا تمام حسنه عَلَيْكُ لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما أطاقت

أعيننا رؤيته مُلْكِلْهُ (شرح المواهب اللد نيرج ٥٥ : ٢٨١)

ترجمہ:حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاحسن و جمال ہم پرکھمل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا ، کیوں کہا گرآ قائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاحسن و جمال ہم پرکھمل طور پر ظاہر کر دیا جا تا

تو ہماری آ تکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں کا دیدار کرنے سے قاصر رہتیں

حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود وسلام کے حجرےاور

عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے عاشقِ صادق صحافی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه جب حضور کا دیدار کرتے تو آپ کے حسن

وجمال کی تاب نہلا کراپنی آنکھوں پر تھیلی رکھ لیتے۔

كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

لمّا نظرت اللَّى أنواره عَلَيْكَ وضعت كفى على عينى خوفاً من ذهاب بصرى (جوابرالحارج٢ص:٣٥٠)

ترجمہ: میں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو میں اپنی تھیلی اپنی آئکھوں پرر کھ لی اس خوف سے کہ کہیں (حضور کے حسن و جمال کی تا بانیوں سے ) میری آئکھوں کی روشنی ہی نہ چلی جائے۔

حضرت امام محمد الفاسى رضى الله تعالى عندنے شيخ ابو محمد عبد الجليل قصرى رحمة الله عليه كا قول نقل

کیاہے:،وہ فرماتے ہیں:

و حسن يوسف عليه السلام و غيره جزاً من حسنه. لأنه على صورة اسمه خلق. ولولا ان الله تبارك و تعالى ستر جمال صورة محمد بالهيبة و الوقار واعملى عنه آخرين لما استطاع احد النظر اليه بهذه الأبصار الدنياوية الضعيفة. (مطالع المر اشترح دلاكل الخيرات ص:٣٩٣ كواله شاكل مطفى ص:٣٩٠)

ترجمہ: حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینانِ عالم کاحسن و جمال حضور علیہ السلاۃ والسلام کے مقابلے میں محض ایک جزء کی حیثیت رکھتا ہے، کیوں کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی صورت پر پیدا کئے گئے ہیں۔اگر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ کے حسن کو ہیبت و وقار کے پر دوں سے نہ ڈھانیا ہوتا اور کفار ومشرکین کو آپ کے دیدار سے اندھانہ کیا گیا ہوتا تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان دنیاوی کمزور آئھوں سے نہ دیکھ سکتا۔

حضرت علامه يضخ عبدالحق محدث د الوى رحمة الله تعالى عليه فرمات إي:

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرِ انور سے لیکر قدم ِ مبارک تک نور ہی نور تھے، آپ کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے والے کی آئکھیں چندھیا جا تیں ، آپ کا جسمِ اقدس جا ندو سورج کی طرح تابناک تھا، اگر آپ کے حسن کے جلوے بشری لباس میں مستور نہ ہوتے تو روئے منور کی طرف آئکھ بھر کرد کھنانا ممکن ہوجا تا۔ (مدارج النبو قرح اص: ۱۳۷۷)
اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: کہ

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

یارسول الله! حضرت ہوداور حضرت بونس علیه مما الصلو قروالسلام آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے حسن وجمال سے آراستہ ہوئے اور حسنِ بوسف علیہ الصلوق والسلام بھی آپ ہی کے عظیم المرتبت نور کا پر توہے۔

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها في كيابي خوب فرمايا:

فلو سمعوا في مصر ا وصاف خدّه لما بذلو افي سوم يوسف من نقد لمواحي زليخا لو رأين جبينه لآثرن بالقطع القلوب على الأيدى

[ترجمه] اگر اہل مصر،مصر میں حضور صلّی الله علیہ وسلم کے رخے زیبا کے اوصاف س لیتے

تو پوسف (علیه السلام) کے مول بھاؤمیں کچھ بھی سر مامیخرج نہ کرتے اورا گرز کیخا کی سہیلیاں

آپ کی بیشانی کود مکیلتیں تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کا المیتیں۔

(شرح المواهب اللدنيةج ١٣٦\_ص:٢٣٣)\_

اورامام اللسنت اعلى حضرت رضى الله عنه فرماتے ہيں:

حسنِ یوسف پہ کٹیں مصر میں انکھیتِ زناں سرکٹاتے ہیں تیرے نام پہمردان عرب مل جالش میں نال المالی فی سات میں نہ

اورمیرے پیرومرشد حضورتاج الشریعہ مدخلہ العالی فرماتے ہیں: مصطفائے ذات ِ میکا آپ ہیں مصطفائے ذات ِ میک نے جس

یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں

ادلهٔ ایمانیشرن قصیدهٔ نعمانیه

[حلّ كفات] "بها ، : اصل مين بهاء به بمزة تخفيفاً كركيا حسن و جمال ـ

زيب وزينت - " تجمّلاً ، ، : صيغة تثنيه فدكر غائب از تفعل ١٠ راسته مونا في بصورت مونا

\_ "ضياء ، ، : روشن \_ تاباني \_ چيك دمك \_

(٣٢) قَدْ فُقُتَ يَا طُه جَمِيعَ الأنبيّاء

طُرّاً فَسُبُحَانَ الَّذِى ٱسْرَاكَا

[ترجمه] ائط التحقيق سے بيبات ثابت ہے كه آپ صلى الله تعالى عليك وسلم مرتبه ميں تمام

انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں ۔لہذا پاک ہے وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم سر

کوشپ معراج عالم بالا کی سیر کرائی۔ [تشریع] الله تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ حضرات انبیائے کرام

عليهم الصلوة والسلام كوعطا فرمايا اوران مين بهى بعض كوبعض برفضيلت دى ليكن جو قدرو

منزلت ،عظمت ورفعت اورشان وشوكت حضور سرورِ عالم أدو احنا فداه جناب محمدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلى الله تعالى الل

فرمانِ خداوندی ہے:

﴿وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ دَرَجَاتِ﴾

ترجمه: اوراس نے بعض کو در جوں بلند فر مایا۔

مفسر ین کرام فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں بعض سے مرادرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ِگرامی ہے۔ چنانچہ آیات واحادیث کی روشنی میں رسول الله صلی الله

تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل الخلق ہونے کو بیان کیا جار ہاہے۔

افصلتيت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم:

الله تبارک وتعالی نے دیگر انبیائے کرا علیهم الصلوٰۃ والسلام پرنی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوئی وجوہ سے فضلیت عطافر مائی ہے۔ معتبر وستند کتب سے اخذ کرکے یہاں پر چندوجوہ کو بیان کیا جار ہاہے۔

(۱) حضور صلى الله عليه وسلم "رحمة للعالمين، بونى كى وجه سے سب سے افضل إلى ۔ الله تعالى ارشا وفر ما تا ہے:

﴾ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِيْنَ﴾ (انجياء:١٠٠)

ترجمہ: اور ہم نے آپ کوتمام جہال والول کے لئے رحمت بنا کر بھیجاہے۔

توجب آپ ساری کا ئنات کے لئے رحمت ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا ئنات ہیں سب سے افضل ہوں کیوں کہ ہرایک حصولِ رحمت میں آپ ہی کامختاج ہے اور مختاج ، مختاج الیہ سے افضل نہیں ہوسکتا ۔ کیوں کہ مخص مختاج احتیاج کی حالت میں اُس وصف اور اُس چیز سے

خالی ہوتا ہے جس میں وہ غیر کامختاج ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختاج الیہ ہیں اور ساری کا مُنات محتاج۔ اور کا مُنات میں حضراتِ انبیائے کرام بھی داخل تو ثابت ہوا کہ حضور

صلی الله علیه وسلم "د حمد للعالمین، ہونے کی وجہ سے سب سے افضل ہیں۔ (۲) حضور صلی الله تعالی علیه وسلم جمله انبیائے کرام سیمم الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے

جامع ہونے کی وجہسے سب سے افضل ہیں۔

قرآنِ مجيد ميں الله تعالى نے انبيائے كرام كاذكركرنے كے بعدارشاد فرمايا:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فَبِهُدَا هُمُ اقْتَدِهُ ﴾ (الْعام: ٩٠)

ترجمہ: بیرد ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے سوآ پ بھی ان کے طریقے پر چلیں

اس آیت کریمه مین "هدی، سے شریعت کے اصول وفروع مرازبیں، کیول کہ

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مستقل شریعت ہے، بلکہ اس سے اخلاقِ فاضلہ اور صفات و کاملہ مراد ہیں۔ تواب معنٰی بیر ہوئے کہ:

ا محبوب! آپ جمله انبیائے کرام کی صفات حمیدہ ، اخلاقِ فاصلہ ، عادات حسنہ

اوراوصاف جميله كواپني ذات ميں جمع فرماليجيُّ!

اور بیہ بات ثابت شدہ ہے کہ رسول اللّه سلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم نے اللّه تعالیٰ کے ہر عمل کی میں بیار بار میں ماگیا کہ آپ نے کہ دبیش کی الکہ جیس مذار اندار پر کہ اور

تھم پڑمل کیا ہے۔ پس ثابت ہوگیا کہ آپ نے کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزارانہیائے کرام کے اوصاف اور کمالات، اخلاق اور عادات کواپنی ذات واحدیش جمع فرمالیا ہے۔ اگر آپ

ك اوصاف جليله كو پھيلائي قوايك لا كھ چوہيں ہزار ہيں اور ايك لا كھ چوہيں ہزار كوسمينے تو

آپكى ذات مقدسه بــ سبحان الله .

ای گئے ہارےامام نے فرمایا:

انبیا تہہ کریں زانوں جن کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام

(٣) حضور صلى الله تعالى عليه وسلم ائي رسالت كشمول وعموم كى وجه سےكل كا كنات سے

افضل ہیں۔

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام از لی میں فرما تاہے:

﴿ وَمَاأُرُسَلُنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْراً وَّ نَذِيْراً ﴾ (سما: ٢٨)

ترجمہ: ادرہم نے آپ کو قیامت تک تمام لوگوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈر

سنانے والا بنا کر بھیجاہے۔

اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ آپ کی رسالت تمام انسان ، جنات بلکہ جملہ مخلوقات کو عام ہے۔ گزشتہ انبیائے کرام کی رسالت جزئی تھی کیوں کہ وہ مخصوص علاقے اور

سوفات وی م ہے۔ رسمہ بیاسے رام ک رسامت بری کی یوں نہوہ سول ملات اور خطے کے لئے نبی بنا کر بھیج گئے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کتی ہے۔ عالم

خلق کا ہر فرداس میں داخل ہے۔ کوئی بھی حضور سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

اس حقیقت کی عکاسی حضرت رضانے اپنے شعرمیں کی ہے:

وہ جہنم میں گیا جوان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

(٣) حضور صلى الله تعالى عليه وسلم آخرى نبي ہونے كى وجه سے سب سے فضل ہيں كيوں كه

الله تبارك وتعالى فرما تاب:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا اَحَدِ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّيُنَ ﴾ ترجمہ: محمد تمہارے مردول میں سے سی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول

ہیں اور سب نبیوں کے آخر۔ (احزاب: ۴۸)

ہر بعد میں آنے والے پینمبری شریعت اگلوں کی شریعت کیلئے ناسخ ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوں کہ آخری نبی ہیں ، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والانہیں۔ البندا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت گزشتہ تمام شریعتوں کے لئے ناسخ ہے۔ کیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کومنسوخ کرنے والا کوئی نہیں۔اس کالازمی نتیجہ بیہ ہے کہ مصل اللہ اللہ میں سال میں فیزیں وال

آپ سلی الله تعالی علیه وسلم سب سے افضل واعلی ہیں۔

اعلیٰ حضرت رضی الله عنه فرماتے ہیں:

جَرِ اسودِ کعبہُ جان و دل لیعنی مہرِ مَوِّت پہ لاکھوں سلام (۵)اللّہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخطاب میں و قار بخشااس کئے

حضورسب سے افضل ہیں ۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مقدس میں تمام انبیائے

كرام ومرسلين عظام يهم الصلوة والسلام كوان كے ناموں كے ساتھ مخاطب كيا ہے مثلاً

﴿ يِنَا آدَمُ السُّكُنُ آنُتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ . يَا عِيْسَلَى ابُنَ مَرُيَمَ اذْ كُرُ لِنَا اللهُ . يَا نُوْحُ اهْبِطُ بِسَلَام مِّنَا . يَا دَاوُدُ إِنَّا لِعُمَّتِى عَلَيْكَ . يَامُوسَى إِنِّى آنَا اللهُ . يَا نُوْحُ اهْبِطُ بِسَلَام مِّنَا . يَا دَاوُدُ إِنَّا

َ جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً . يَا يَحُيني خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾

کیکن اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان کے نام کے ساتھ خطاب نہیں فر مایا۔

بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے پیارے اوصاف سے خاطب فر مایا۔ یہ بھی رسولِ پاک کی وہ فضیلت ہے جس میں کوئی بھی آپ کاشر یک وسہیم نہیں۔

بے قتیم و سہیم و عدیل و مثیل سے جوہرِ فردِ عرّت پیہ لاکھوں سلام

(١) سيادت كلى كسبب حضور صلى الله عليه وسلم سب نبيول سے افضل بين ١٦ قائے كريم

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے قرمایا:

ادلهٔ ایمانیه شرح تصیدهٔ نعمانیه

#### أنا سيد ولد آدم يوم القيامة

الصحیح کمسلم ۲۶ باب تفضیل مبیناعلی جمیع الخلائق \_ واسنن لا بن ماجی<sup>ص:۳۲۹</sup> باب ذکر

الثفاعة \_والسنن للتر مذى ج٢ص:٢٠٢، ابواب المناقب)

ترجمه: میں بروزِ قیامت سب انسانوں کا سردار ہوں گا۔

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام نووی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

مع انه سيدهم في الدنيا والآخرة فسبب التقييد أنّ في يوم القيامة يظهر سئوده لكل أحد.

ترجمہ:حضور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جملہ انسانوں کے سردار ہیں کیکن حدیث میں صرف قیامت کا ذکر اس لئے ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سرداری اور بادشاہت سب برظاہر کردی جائے گی۔

سردارسب سے افضل ہوتا ہے اور اولا دِآ دم میں تمام انبیائے کرام ومرسلین عظام علیم میں انسان میں انسان میں داخل ہیں۔ لہذا ٹابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل واعلی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی افضلیت کی بہت می وجہیں ہیں۔ لیکن بخو ف طوالت انہیں ترک کیا جاتا ہے۔

ادلهٔ ایمانیهٔ شرح قصیدهٔ نعمانیه

از بابِ افعال رات مین سیر کرانا۔

# (٣٧) وَاللَّهِ يَا يُسِينُ مِفْلُكَ لَمْ يَكُنُ

# فِيُ الْعَالَمِيْنَ وَحَقٌّ مَنُ أَنْبَاكًا

[ترجمه]ائے کس! آپ کوفیبی خریں دینے والے خدا کی قتم! کا نئات میں آپکامثل نہیں ہے(کا نئات میں آپ کی نظیر نہیں)

[تشریح] اس شعر میں سیدنا امام اعظم رضی الله تعالی عنه نے اہلِ سنت وجماعت کا بیہ اجماعی عقیدہ بیان فرمایا ہے کدرسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم" مسمنع المنظیر، ہیں،

كائنات مين آپ كامثل ندب اورنه بوسكتا بـ

آيت کريمه:

#### ﴿قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّفُلُكُمْ﴾

ترجمه: ائے محبوب آپ فر مادیجئے کہ میں ظاہری شکل وصورت میں تم جیسا بشر ہول۔

کولے کر جولوگ تفریط کا شکار ہوکر جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں انہیں جلد از جلد اپنی روش کو بدل لینا چاہئے اور سچی تو بہ کر کے اپنے ول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کر لینی چاہئے! کہیں ایسا نہ ہو کہ دوز خ کا دائمی عذاب ان کا مقدر بن جائے اور

سارا کیادهراا کارت جائے۔

اس عقیدے سے متعلق گزشتہ سطور میں کافی گفتگو ہو پھی ہے،لیکن چول کہ بیہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ ہے اس لئے آپ کی ضیافتِ طبع کے لئے چند

ادلهٔ ایمانیشرح قصیدهٔ نعمانیه

باتیں اور عرض کی جاتی ہیں۔

# مثبیتِ محری محال ہے:

جولوگ اپنے گندے اور ناپاک منہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہئے! کہاں ہم اور کہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

ہم اگر نماز میں کسی کوسلام کر دیں تو نماز غارت ہوجائے لیکن حضور کوسلام کیے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ۔ہم کسی نمازی کونماز کی حالت میں بلائیں تواس کا نہ آناوا جب،اورا گرسر کا ربلائیں تو آناضروری ہم قبلہ کے تاج لیکن قبلہ خودان کا محتاج ہم حالت نماز میں سے باتیں کریں تو نماز باطل ہوجائے بیکن اگر سرکار باتیں کریں تو نماز باقی رہے بلکہ کامل رہے - ہماری حیثیت وحقیقت کیا، حضرات انبیائے کرا ملیھم الصلوۃ والسلام بھی ان جیسے نہیں۔ بروزحشر دنیاد کیھے گی کہ اللہ رب العزت جلال میں ہوگا کسی نبی اور رسول کو پچھ عرض کرنے کی جرأت نه ہوسکے گی ، سی کوز بانِ شفاعت کھولنے کی ہمت نہ ہوگی۔ اگر کوئی اللہ تعالی سے عرض ومعروض کریگا تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہوگی ،حضور ہی بابِ شفاعت کھول کرنجات دلوا کیں گے ۔جیسا کہ بخاری وسلم وغیرها کی حدیثوں سے ثابت

اس گفتگو سے واضح ہوگیا کہ کا تنات میں کوئی بھی آپ کا مماثل نہیں۔اور آیتِ کریمہ کامعنی بیہے کہ ہم صرف اس بات میں حضور کے مثل ہیں کہ ہم خدا ہیں نہ حضور لیعنی

ادلهٔ ایمانیهٔ شرح قصیدهٔ نعمانیه

عدم الوہیت میں ہم ان جیسے ہیں۔ باقی کسی چیز میں اور کسی وصف میں ہم ان جیسے ہیں۔ کون ومکال میں آپ کے جیسا کہاں شہا! رب العلی نے آپ کو یکٹا بنادیا

# امام الطائفة الزائغة مولوى اساعيل د بلوى كى بدعقيدگى:

اہل سنت و جماعت کا بیعقیدہ ہے کہ مثلِ محمدی تحت قدرت الہی نہیں۔ کیوں کہ محالات زیرِ قدرت الہی ہیں ہوتے ۔ صرف عالم امکان ہی تحت قدرت الہی ہے۔ اب اگر مثلِ محمدی کو تحت قدرت الہی جان کر ممکن بالذات مان لیا جائے تو رب تعالیٰ کا کا ذب ہونا اور بہت ہی آیتوں کا باطل ہونالازم آیکا اور کذب باری تعالیٰ محال بالذات ہے اور جُوستلزم محال ہووہ خود محال ہوا کرتا ہے۔ لہذا مثل محمدی محال بالذات ہے۔

کیکن ہندوستانی وہابیوں کے امام مولوی اساعیل دہلوی کہتے ہیں کہ مثلِ محمدی ممتنع بالذات نہیں بلکہ ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے اور اللہ صاحب کی شان میہ کہ ایک لمحہ میں

برارون محمد بيداكرسكتاب، ان كى بدنام زمانه كتاب "تقوية الايمان، ميل كلهاب:

اس شہنشاہ (خداوندِ قدوس) کی تو بیشان ہے کہ اگر چاہے تو لفظ''کن، سے کروڑوں نبی، ولی، جن، فرشتے، جبریل اور محمصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے برابرایک آن میں

پیدا کردے اور ایک دم میں عرش سے فرش تک ساری کا تنات کوزیر وز بر کردے اور دوسراعالم پیدا کردے۔ الخ معاف الله (تقویة الایمان ۳۵، مطبع دارا لکتاب دیوبند)

محقق ب بدل بطل الهند حضرت علامه فصل حق خير آبادى عليه الرحمه في اس

موضوع پرايك تحقيق كتاب بنام" امتساع النظير ، كسى باوراس مين آپ في حضور

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل کے متنع بالذات ہونے پر ایسے دلائل قائم فرمائے ہیں کہ نقیبانِ وہابیت جن کا جواب دینے سے آج بھی قاصر ہیں۔لیکن توبہ کر کے قبولِ حق کی توفیق

نہیں ہوتی۔ میں کتاب 'علامہ فصلِ حق خیر آبادی اور انقلاب ۱۸۵۷' کے حوالے سے چند باتیں بطور اختصار پیش کرتا ہوں۔

علاً مه فد كور رحمة الله عليه امتناع نظيرص: ٨٨ يرفر مات بين:

اب میراید دعطی ہے کہ کوئی بھی شخص کمالات میں آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابرنہیں ہوسکتا کیوں کہ میمتنع بالذات ہے اور جومتنع بالذات ہوتا ہے وہ قدرتِ اللی کے تحت داخل نہیں ہوتا۔

علامہ نے اپنے اس دعوی کی دلیل میں " شسوح مسو اقف ،،اور" شسوح عقائدِ عضدیه،، کی جوعبارت پیش کی ہے اس کا ترجمہ پیشِ خدمت ہے۔

شرح مواقف میں فرمایا کہ تحتِ قدرت ہونے کے لئے ممکن ہونا ضروری ہے۔ کیو

اللہ مونا محال ہے۔ اس کے دوسر بے

مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم جملہ مفہو مات کو عام ہے ، ممکنات ، واجبات اور محالات بھی اس

مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم جملہ مفہو مات کو عام ہے ، ممکنات ، واجبات اور محالات بھی اس

میں داخل ہیں ۔ لیکن علم قدرت سے عام ہے کیوں کہ قدرت ممکنات کے ساتھ مخصوص ہے۔

اس کا تعلق واجبات و ممتوعات سے ہیں ہوتا۔ اور شرح عقا کد عضد سے میں ہے محج مقدوریت

حضرت علا مدنے یہاں تک بیثابت کیا کہ قدرت کا تعلق صرف ممکنات سے ہوتا

اولهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

ہے محالات وواجبات سے نہیں۔اب امتناع العظیر کے صفحہ ۱۵ پر مثلِ محمدی کے ممتنع بالذات ہونے پرزبردست دلیل قائم فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں:

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے

فرمايا:

أُرسِلتُ الى الخلق كافةً و خُتِمَ بي النبيّون

ترجمه: یعنی میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور انبیاء کا سلسلہ مجھ پرختم ہوا

ہے۔

بیزیہ ثابت ہے کہ اوصاف و کمالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مساوی ہوتا معتنع بالذات ہے۔ کیونکہ اگر اس کا وجود فرض کیا جائے تو بید دونوں صفیتی (ساری مخلوق کا رسول ہوتا اور خاتم النہین ہوتا) اس میں پائی جا ئیں گی یا نہیں۔ اگر پائی نہ جا ئیں تو وہ مساوی مساوی نہیں ہوگا۔ پس آنخضرت مساوی نہیں ہوگا۔ پس آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے امتی ہو گئے۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے مساوی نہیں ہو نگے۔ نیز اگری فرض کیا جائے کہ وہ مساوی آخری نبی ہے تا کہ ' ختم بعد النہیون ''کامعنی اس میں پایا جائے۔ تو اب ضروری ہوگا کہ آل حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی کامعنی اس میں پایا جائے۔ تو اب ضروری ہوگا کہ آل حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی کامعنی اس میں پایا جائے۔ تو اب ضروری ہوگا کہ آل حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی کامعنی اس میں بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے مساوی نہ ہوئے اور وہ آپ کے مساوی نہ ہوئے اور وہ آپ کے مساوی نہ ہوا۔

خلاصه بیکه مساوی کا وجودخوداس کے عدم کوستگزم ہےاورجس کا وجوداس کے عدم کو

منتكزم ہووہ محال بالذات ہوتا ہے۔لہذا ثابت ہوا كه نبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كامثل محال

ہے تحتِ قدرتِ اللي نہيں ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضارضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔

لم یا ت نظیرک فی نظر مثل توندشد پیداجانا جگ راج کوتاج تورے سرسو ہے تجھ کوشہ دوسرا جانا تیرا مند ناز ہے عرش بریں تیرامحرم راز ہے روح امیں توہی سرور ہردو جہاں ہے شہا تیرامثل نہیں ہے خداکی قتم

[حل لغات]" والله،،اور" وحق، من واؤقميه إن عالمين،،: (واحد)عالم

ماسواالله (الله ك علاوه) كو عالم كيت بير" أنبا،، : صيغه واحد مُدكر عائب ازافعال خبر

دینا۔غیب کی باتوں پرمطلع کرنا۔ نبی کو نبی اس لئے کہتے ہیں کہ دہ غیب کی خبریں دیتا ہے (

مصباح اللغات ص: ۸۴۷مؤلف عبدالحفيظ قاسی ديو بندی)\_

(٣٨) عَنُ وَصُـفِكَ الشُـعَرَآءُ يَا مُدِّفِّرُ

عَجَـرُوا وَكَلُّو مِنْ صِفَاتِ عَلَا كَا

[ترجمه]ائے بالا پوش اوڑھنے والے! شعرا آپکی حمد وثنا بیان کرنے سے عاجز اور آپ

کے بلنداوصاف وکمالات کوذکر کرنے سے قاصررہ گئے۔

[تشریح]اس شعر میں سیدناامام اعظم رضی الله تعالی عندنے آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کی وہ

تعریف وتوصیف کی ہے جس کے آپ بجاطور پر ستحق ہیں۔

# هیقتِ محمریکاادراک ناممکن ہے:

ساری کا کنات حقیقت محمد بیر کے ادراک سے عاجز وقاصر ہے۔ کوئی بھی محض خواہ صحابی ہویا تابعی، امام ہویا محدث، قریب زمانے کا ہویا جیدز مانے کا ،حضور صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم کی حقیقت کااس د نیامیں ادراک نہیں کرسکتا۔ کیوں کہ آپ کی زندگی کی آنے والی گھڑیاں

گزشته تمام گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ بیدعویٰ میں نہیں بلکہ قرآن کرر ہاہے۔ .

ارشادربانی ہے:

﴿ وَلَلْآخِوَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْاُولِلَى ﴾ (والفحل: ٣) ترجمہ: بِ ثُلَ يَجِيلِ تنهارے لئے پہلی سے بہتر ہے۔

حضرت صدرالا فاضل عليه الرحمة اس آيت كي تفسير مي لكهة بي:

لعنی آخرت دنیا سے بہتر، کیوں کہ وہاں آپ کے لئے مقام محمود وحوض موعود

وخیرِ موعود اور تمام انبیاء و رُسُل پر تقدم اورآپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونااور شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہاعز تیں اور کرامتیں ہیں جو

بیان میں جبیں آتیں۔

مفترین نے اس آیت کے میمعن بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لئے گزشتہ احوال سے بہتر ہیں گویاحق تعالی کا دعدہ ہے کہ روز بروز آپ کے درجے بلند

کرے گا اور عزت پرعزت منصب پر منصب زیادہ فر مائے گا اور ساعت بہساعت آپ کے مراتب ترقیوں پر دہیں گے۔ (تفییر خزائن العرفان: سورة الضی

سارے علماومفسرین کا اتفاق ہے کہ اس عالم سے پروہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی روحانی تر قیاں جاری ہیں اور تا قیام قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی جاری رہیں گی۔انہتاء تو

اس فی کی ہوتی ہے جو کسی حدیررک جائے مگریہاں تو ترقی کا سفرسلسل جاری ہے۔

لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بے حدوا نتہاء ہیں ،ان کا کوئی شار نہیں ، پس شعراء آپ کی کتنی ہی تعریفیں کریں ، کتنے ہی فضائل بیان کریں ، زندگی کی ہر

سانس میں آپ کی تعریف کریں ، لگا تار اوصاف و کمالات اور حقائق ومعارف بیان کریں

تب بھی وہ آپ کے جملہ فضائل وکمالات بیان نہیں کرسکتے کیوں کہ ان کی کوئی حد وانتہا

نہیں۔

حضرت امام شرف الدين بوصيرى رحمة الله علية قسيده برده شريف مين فرمات بين،

فــاِنّ فـضـلَ رسـول الـلــه ليــس لــه

حـدُّ فيُعـرِبَ عـنــه نـاطقٌ بـفـم

ترجمه: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك فضل وكمال كى كوئى حدثهيس كه بولنے والا

ا بی زبان سے بیان کرسکے۔

أعیٰ الورای فهم معناه فلَیسَ یُری للقُرب و البُعدِ منه غیر مُنفَحِم

ترجمہ: آپ کی حقیقت کے ادراک نے ساری خِلقت کوعا جز کردیا تو دورونز دیک بری: من سر

كهيںايياكوئی نظرنہيںآ تاجوعاجز ندہو\_

اولهُ ايمانية شرح قصيده نعمانيه

[حل لغات] "شعراء،، -: (واحد)شاعر - شعر كني والا - "مُدَنَّر،،:اسم فاعل الرباب افَعْل - چاور ليتي والے - رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاصفتى نام ب - قرآن مقدس ميں ب "ياايها السمد تر قُم فان فرر - " عَجَزُوا،، عيغ جَعْ مَرَر غائب از باب باب ضرب حقاور نه بونا - طاقت ندر كھنا - عاجز ہونا - "كلوا، : صيغ جَعْ مَر كرغائب از باب ضرب بمعنی تھكنا ـ نعلا وعلى ، : بلندى وشرافت -

## (٣٩) اِنْجِيْلُ عِيْسلى قَدُ اَتلى بِكَ مُخْبِرًا وَ لَنَا الْكِتَابُ اَتلى بِمَدْح جُلاكًا

[ترجمه] حضرت عیسی علیه السلام کی انجیل آپ کی بشارت دیتے ہوئے آئی اور ہماری کتاب (قرآنِ مقدس) نے بھی آپ کے حسن وجمال اور اوصاف و کمالات کو بیان کیا۔ [تشریح] اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیائے کرام ومرسلینِ عظام کی روحوں کو جمع فرما کران سے می عہدو پیان لیا تھا کہ:

جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے نواز دوں اور پھر تمہارے پاس تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا پیغمبر آجائے تواس پرایمان لا کرضر ورضر وراس کی حمایت کرنا۔ اسی لئے ہرنبی و پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

نوّت ورسالت کا چرچہ کیا اور اپنی امت کو بشارت دی کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جو سرورکا نئات ہوں گے۔ آسانی کتابوں میں آپ کے تعلّق سے بے شار بشار تیں موجود ہیں۔

ان کتابوں میں ان کے مانے والوں نے بہت زیادہ تحریف کردی ہے، کیکن اب بھی

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

ان میں ایسے اشارات موجود ہیں جن کا مشارالیہ آپ کی ذات ستودہ صفات کے علاوہ کوئی دوسرانہیں ہوسکتا۔

چوں کہاس شعر میں انجیل شریف کی بشارت کا ذکر ہے اس لئے صرف اس کتاب

مقدس کی بشارت کے ذکر پراکتفاء کیاجا تاہے۔

## أسانى بادشاهت:

الجیل متی کے تیسرے باب میں ہے:

ان دنوں میں بوحنا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں بیمنادی کرنے لگا کہ تو بہ کرو کیوں کہ آسان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔ بیوہی ہے جس کا ذکر یکی نبی کی معرفت یوں

ہوا'' بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خدا وند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے

سيدھے کرو۔

الجیل متی کے چوتھ باب میں ہے:

جب اس نے سنا کہ بیوحنا کپلڑوا دیا گیا توگلیل کوروانہ ہوااور ناصرہ کوچھوڑ کر کفرنحوم

میں جا بسا۔اس وقت سے بسوع نے منادی کرنا اور بیکہنا شروع کیا کہ تو بہ کر وآسان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔اور بسوع تمام گلیل میں پھرتار ہااوران کےعبادت خانوں میں

باوسا ہی طرفہ میں اسے۔اور نیموں میں میں میں ہر مار ہواروں سے جارت ما دیں ہیں۔ تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی منادی کرتا رہا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی

کمزوری کودور کرتار ہا۔

حصے باب میں نماز ودعا کی تعلیم کے شمن میں التجا کی:

خدا کرے تیری بادشاہی آئے!

جب عیسیٰ علیه السلام نے اپنے حوار یوں کو اسرائیلی شہروں میں وعظ وتبلیغ کے لئے

بهیجانوانبین بهوصیت کی:

اسرائیلی کے گھر انے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے پاس جانا اور چلتے چلتے بیرمنادی کرنا کہ آسان کی بادشاہی مزد بیک آئی ہے۔

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ کی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اوران کے حوار یوں اور شاگر دوں نے آسانی بادشاہی کی بشارت دی عیسیٰ اور کی علیه السلام کی بشارت کے الفاظ ایک جیسے ہیں ، آسانی بادشاہی کا ظہور نہ تو سمجیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں حوار یوں اور شاگر دوں کے دور میں بھی ہے آسانی بادشاہی فاہر نہ ہوئی بلکہ وہ سب اس بادشاہی کے ظاہر ہونے کی خوش خبری اور بشارت دیتے رہے اور مہرشر بہ نبی کے منتظراور امیدوار رہے۔

لہذااس بادشاہی سے مراد وہی سلطنت ہے۔جس کی خبر حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی کتاب میں دی۔لہذااس بشارت کے مصداق صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں اور یہ پیش گوئی صرف نبوت محمد یہ پرہی صادق آتی ہے (تلخیص از ججۃ اللّٰه علی العالمین ج اص ہے۔19۲)

## سرایائے دلنواز کا ذکر قرآن میں:

حضرت امام اعظم رضی الله تبارک وتعالی عندنے اس شعر کے دوسرے مصرع میں

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

فرمايا

الله رب العزت کے کلام ازلی نے ہمارے لئے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان فر مایا۔

اس لئے آیات ِقر آنیک روشیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرایا ہے اقد س کاذ کر پیشِ قار ئین ہے۔

رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ایک خصوصیت بیر ہے که رب تبارک وتعالی

نے آپ کے جسم اقدس کے ایک ایک عضو کا ذکر قر آن میں کیا ہے۔

آپ کے چہرہ مقدس کے بارے میں فرمایا:

﴿ قَدْ نَولَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِى السَّمَآءِ﴾ (بقر١٣٣٥) ترجمہ: ہم باربارآسان کی طرف آپکارخِ انورکرناد کھورہے ہیں۔

آپ کی چشمہائے مبارک کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَلَا تُمُدُّنَّ عَيْنَيُكَ ﴾ (جمر: ٨٨) ترجمہ: این آئھیں اٹھا کرنددیکھیں۔

زبانِ اقدس کے بارے میں فرمایا:

﴿فَانَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ ﴾ (مريم: ٩٤) ترجمہ: ہم نے قرآنِ پاک آپ کی زبان میں آسان کردیا ہے۔ ﴿لا تُحَرِّکُ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعُجَلَ بِهِ﴾ (سورهُ قیامہ)

اولهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

ترجمہ (:اع حبیب علیہ ا) آپ اسے جلدی جلدی یاد کرنے کے لئے (نزول وی کے

ساتھ )اپنی زبان کوحر کت نہ دیں۔

دست مبارک اور گردن اقدس کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إلى عُنُقِكَ ﴾ (بنواسرائيل:٢٩) ترجمه: اپناماتھائي گردن كساتھ بندھا ہواندر كھئے۔

سينة اقدس كاذكر يون فرمايا:

﴿ أَلَمُ نَشُوَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ (انشراح: ا) ترجمہ: کیاہم نے آپ کاسینہ کھول نہیں دیا۔

يشيه اقدس كاتذكره اسطرح كيا:

﴿ وَوَضَعُنَا عَنُكَ وِزُرَكَ الَّذِي اَنْقَصَ ظَهُرَكَ ﴾ (انشراح: ٢) ترجمہ: اور ہم نے آپ سے وہ بو جھاتار دیا جس نے تہاری پیٹے تو ڈرکھی تھی۔

قلب انور کے بارے میں فرمایا:

﴿ نَوْ لَهُ عَلَى قَلْبِکَ ﴾ (بقرہ: ۹۷) ترجمہ:اللہ نے قرآن تھیم تمہارے قلب انور پرنازل فرمایا۔

خلق عظیم کے بارے میں ارشا دفر مایا:

﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾ (قلم: ۴) ترجمہ:ائےمحبوب! آپخلق عظیم کےاعلی درجے پرفائز ہیں۔

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

اییے محبوب کے ماوتا ہاں کی شم یا دفر مائی تو بوں کہا:

﴿وَالضَّحٰى﴾ (سورةُضَّىٰ)

ترجمہ بشم ہے جاشت (کی طرح چیکتے ہوئے چیرہ زیبا) کی۔

محبوب کی سیاہ زلفوں کی قتم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْي ﴾ (سورة شَيُّ)

ترجمہ: اعے حبیب مکرم افتم ہے سیاہ رات کی (طرح آپ کی زلف عنریں کی)

ا پے حبیب کی چشمانِ مقدسہ کا ذکراس دل نشیں انداز سے کیا:

﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَما طَعْي ﴾ (سورة تجم )

ترجمہ: (میرے محبوب نے میرادیداراں شان سے کیا کہ ) نہ(اس کی ) نگاہ جھپکی نہ حد سے مص

دبنِ اقدس كاتذ كره يون فرمايا:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى . إِنْ هُوُ إِلَّا وَحُى يُؤْخِى ﴾ (سورة ثجم )

ترجمہ:اوروہاپی(لیعنینفس کی)خواہش سے بات ہی نہیں کرتے ،وہ تو وہی فرماتے ہیں جو

الله کی جانب سےان پرومی ہوتی ہے۔

حضور کے مبارک زمانے کی شم یا دفر ماتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَالْعَصُوِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ ﴾ (سورة عمر)

ترجمہ: اعے محبوب اسم ہے آپ کے زمانے کی ایقیناً انسان ضرور خسارے میں ہے۔ خاک ِگزر کی قسم یوں یا و فرمائی:

﴿ لا أَقْسِمُ بِهِ لَمَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلَّ بِهِ لَمَا الْبَلَدِ ﴾ (سورة بلد) ترجمہ: مجھے اس شہر مکہ کی شم! اس لئے کہ ائے محبوب! تو اس میں تشریف فر ماہے۔ آپ کے مبارک ارشاد کی شم یا دفر مائی تو کہا:

﴿ وَقِيُلِهِ يَا دِبِّ إِنَّ هُوْ لَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ (سوره) ترجمہ: مجھے رسول کے اس کہنے کا شم کدائے میرے دب بیلوگ ایمان نہیں لاتے۔ امامِ اہلِ سنت مجدّ ددین وملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئییں آیاتِ قرآن ہے کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ہے کلام الی میں میں وضی ترے چہرہ نور فرا ک قتم قسم هب تار میں راز بہتھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قتم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا! تیرے شہر و کلام و بقا کی قتم

ا پنے مشہورز مانہ سلام' دمصطفیٰ جانِ رحمت، میں فرماتے ہیں:

کھائی قرآن نے خاک گزر کی قشم اس کفِ پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام ان کے قد کی رشافت پہ لاکھوں سلام ان کے قد کی رشافت پہ لاکھوں سلام لیلة القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت یہ لاکھوں سلام

TOA

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

[حل لغات] "مخبرا،، :اسم فاعل ازبابِ افعال بيحال واقع بـ خبردية

ہوئے"الے کتاب،،:اس سے مرادقر آن مقدس ہے (جمع) کتب ۔" مُحلی،،:

(واحد) حسلية \_زيور \_ يهال حسن وجمال مراد ب كيول كهانسان سے جورنگ اور بيئت

وكهائى ويتى باس "حلية الانسان، كت بير

(٠٠) مَا ذَا يَقُولُ الْمَادِحُوُنَ وَمَا عَسَى

اَنُ يَجْمَعَ الْكُتّبابُ مِنْ مَعْنَاكَا

[ترجمه] ثناخوانی كرنے والے (آپ صلى الله تعالى عليك وسلم كى مدح) ميس بھلاكياكہيں؟

اور لکھنے والے آپ صلی اللہ علیک وسلم کے اوصاف و کمالات کیا جمع کریں؟

[تشریح] ابھی ماقبل میں گزرا کہ ثنا خوانی کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص

وكمالات كوكما حقه بيان كرنے سے قاصراور عاجز ہيں۔ كيونكه آپ صلى الله عليه وسلم كے فضائل

وكرامات اوراوصاف وكمالات بےحدوانتها ہیں۔

اگرساری کا تنات کے لکھنے والے ال کرآپ صلی الله علیه وسلم کے کمالات کولکھنا

چاہیں تو کھتے لکھتے ان کی روشنائی ختم ہوجائے ،قلم ٹوٹ جائیں تب بھی امید نہیں کہ وہ آپ میں میں میں میں میں میں ایک کے ایک کا میں ایک کے ایک کا میں ان کے ایک کا میں اس کا میں اس کے ایک کہ وہ آپ

کے مناقبِ جلیلہ اور فضائلِ حمیدہ کولکھ سکیں گے۔

بارى تعالى كے قول:

﴿ قُلُ لُوكَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبُلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾

ترجمہ:ائے محبوب! آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لئے سمندرروشنائی بن جائے تو یقیناً سمندرختم ہوجائیگالیکن میرے رب کے کلمات ختم نہ ہول گے ،اگر چہاسی کے مثل اور لے آئیں۔

کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

"المل حقیق کے نزدیک" کے اسمات "سے مرادوہ فضائل و کمالات اور حقائق و معارف ہیں جواللہ تارک و تعالی نے انبیاء کرام بالخصوص سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص فرمائے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالی اس قتم کی تمثیل وصفت سے منزہ ہے۔ اس کا تو کوئی ٹانی ہی نہیں، (مدارج الدوق جاص: ۱۱۹)

اس عبارت کا صاف اور واضح مطلب یہی ہوا کہ اگر ربّ تبارک وتعالیٰ کے کلمات (کمالات ِ مصطفیٰ) کلھنے کیلئے سمندر سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر خشک ہوجائے گا ،کین وہ کلمات ختم نہیں ہو نگے خواہ اس کی مدد کیلئے اس جیسے اور سمندر لے آئیں۔

مات میں ہوسے واوا میں مدویے اسے اور سمارت ایک معلی اللہ علمان اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ومشائخ فرماتے ہیں کہ رب تبارک وتعالی نے شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طرح کا کلام فرمایا تھا۔ ایک شم کلام کی وہ ہے جوعر بی لغت کے مطابق ہے اور جس کا ظاہری معنی مخلوق سمجھ سکتی ہے۔ دوسرا کلام اشارہ میں فرمایا گیا تھا جس طرح قرآن مقدس کے حروف مقطعات ہیں کہ جن کو سمجھنے یا جن کی حقیقت تک پہو نچنے کی طاقت کوئی متبیں رکھتا۔ تیسری شم کا کلام یا ک وہ ہے جوابہام میں فرمایا گیا تھا۔ یہ کلام کسی کے وہم وخیال

میں بھی نہیں آسکتا۔

ادلهٔ ایمانیشرح تصیدهٔ نعمانیه

تورسول الله صلى الله عليه وسلم كے مجھ كمالات وہ ہوئے جن كوہم اور آپ پڑھتے اور

بیان کرتے ہیں اور پچھ کمالات وہ ہیں جن کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو تکتی اور پچھ کمالات وہ

ہیں جو دہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔

اسی لئے امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے باطنی کمالات بے حدوانہا ہیں۔ نہ بیان کرنے والے انہیں بیان کرسکتے ہیں اور نہ لکھنے والے

انہیں حیطہ تحریر میں لا سکتے ہیں۔

[حلّ لغات] "مادحون،،: (واحد)مادح\_اسم فاعل ازبابِ فتح بمعنى تعريف كرنا

روعسلسی،، : افعال مقاربہ میں سے ہے اور جامہ ہے محبوب و پسندیدہ شکی میں امید کیلئے

اور مروه ونال بنديده شي مين خوف كيليم ستعمل ب- "كتاب ، : (واحد) كاتب كهي والحد تحرير كرن والحد معنى ، : مطلب (جمع ) معانى - يهال كمالات باطني مراد

بن -

(٣١) وَاللَّهِ لَوُ اَنَّ الْبِحَارَ مِدَادُهُم وَالشُّعَبُ اَقَّلامٌ جُعِلُنَ لِذَاكا (٣٢) لَمُ يَقُدِرِ الشَّقَلانِ تَجْمَعُ نَزُرَهُ أَبَداً وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ اِدْرَاكا

[ ترجمه ] بخداا گرسارے سمندرلوگوں کیلئے روشنائی بن جائیں اوراس (حمدوثنا) کے لئے

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهٔ نعمانيه

درخت کی شاخیں قلم بنادی جا ئیں۔

تب بھی تمام جن وانس مل کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی حمد و ثنائمیں لکھ سکیس گے اور نہ ہی اس کا ادراک کرسکیس گے۔

[تشریح]ان دونوں اشعار کا مطلب وہی ہے جوابھی بیان کیا گیا کہ الله تعالی نے اپنے

محبوب صلی الله علیه دسلم کواس قد رفضائل و کمالات، حقائق ومعارف اور برکات و معجزات سے

نو زاہے کہ جنہیں جن وانس ل کربھی بیان نہیں کر سکتے۔

﴿إِنَّا اَعُطَيْنِكَ الْكُوثَرَ﴾

ترجمہ: بلاشبہم نے آپ کو بےحدوحساب خوبیاں عطاکیں۔

اگرتمام دنیا کے عالم وعارف ال کراس کلمہ (کوٹر) کی تشریح کریں تو اس کاحق ادا

کرنے سے قاصررہ جائیں۔خلاصہ ریکہ اللہ تبارک وتعالی نے اپنے محبوب سکی اللہ علیہ وسلم کی شان وعظمت کواس قدر بلندی عطافر مائی ہے کہ قرب جس میں اس سے بلند ترکسی چیز کا تصور

نہیں کیا جاسکتا۔

الله تعالی فرما تاہے:

## بدند مبول كى جانب سے اعتراض:

تم بریلوبوں کی بیعادت بہت بری ہے کہتم لوگ نبی کی اتن تعریف کرتے ہو کہ انتھیں خدا کے برابر پہونچا دیتے ہو۔ انتھیں ہم پر اللہ نے انتھیں ہم پر فضیلت دی ہے۔ لہذاوہ بڑے بھائی ہوئے اور ہم چھوٹے تعریف کرنے میں اتنامبالغہ نہ

ہوکہ شرک ہوجائے۔ س

و یکھتے ہارے فہیدِ اعظم فرماتے ہیں:

تمام انسان آلیس میں بھائی بھائی ہیں جو بہت بزرگ ہووہ بڑا بھائی ،اس کی بڑے میان کی سر تعظیم کے مسلم میں ایک ریاف سے میں ایک کرنے میں معامری کے حقوم میں ایک میں میں میں میں میں میں ایک م

بھائی کی تعظیم کرو۔سب کا مالک اللہ ہے،عبادت اس کی کرنی چاہئے،معلوم ہوا کہ جتنے اللہ کےمقرب بندے ہیں خواہ انبیا ہوں یا اولیا ہوں وہ سب کےسب اللہ کے بےبس بندے

ہیں اور ہمارے بھائی ہیں مگر حق تعالی نے انہیں بوائی بخشی تو ہمارے بوے بھائی کی طرح

ہوئے ،ہمیں ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے ، کیوں کہ ہم چھوٹے ہیں ۔لہذا ان کی تعظیم انسانوں کی می کرو۔( تقویۃ الایمان ص: ۷۷۔مکتبہ دارالکتاب دیوبند)

#### ایماراجواب:

ہم نی سلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اوصاف و کمالات مانتے ہیں آخیس محدود جانتے ہیں ہماراعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ٹیر کثیر سے نواز اہے اور آپ کاعلم بہت عظیم ہے تمام مخلوق کاعلم آپ کے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے اور آپ کاعلم تمام مخلوق کے مقابلے میں سمندر۔

لیکن آپ سلی الله علیه وسلم کے علوم و کمالات کوالله رب العزت کے علوم و کمالات سے وہ نسبت نہیں جو قطرہ کو سمندر سے ہے ۔ کیونکہ قطرہ کی نسبت سمندر کی جانب متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و کمالات کی نسبت اللہ رب العزت کے علوم و کمالات کی طرف ہے۔ اور بیثابت شدہ العزت کے علوم و کمالات کی طرف متناہی کی فسیت غیر متناہی کی طرف ہے۔ اور بیثابت شدہ

حقیقت ہے کہ متنا ہی بھی بھی غیر متنا ہی کے مساوی نہیں ہوسکتا۔

ہم تو نبی کوخدا کا مساوی قرار نہیں دیتے بلکہ اٹھیں خدا کا بندہ ہی مانتے ہیں۔البتہ

ان کے بارے میں ' بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخفر' کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن آپ لوگ

انھیں اپنا بڑا بھائی اور اپنے جبیا بشر کہہ کر دوزخ میں جانے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔اس

لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے جبیبا کہنا کلمہ گنتاخی وکفر ہے کیونکہ کفار انبیائے کرام و

مرسلین عظام سیم الصلوۃ والسلام کے مراتب عالیہ کو بہت اور کم کرنے کیلئے انھیں اپنے جبیما بشر کہتے تھے۔قرآن عظیم ان کی مُدمت میں نازل ہوا۔

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كواسيخ جبيها بشركهنا كافرون كاطريقه تفا:

قرآن مقدس کامطالعہ کرنے والوں پریہ بات پوشیدہ نہیں کہ انبیائے کرام کیمم

الصلوٰۃ والسلام کوا مکے زمانے کے کفار ومشرکین ہی اپنے جبیبابشر کہتے تھے۔

اس چیز کووہ بطور استدلال پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایسے کو بھلا کیسے نبی

مان لیں جو ہماری طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ شادی بیاہ کرتے اور بازاروں میں جلتے پھرتے ہیں۔ شادی بیاہ کرتے اور بازاروں میں جلتے پیدا کرتے ہیں۔

چنانچ د حفرت نوح علیہ السلام کی کا فرقوم نے کہا: ہم تو آپ کواپنے جیسا بشر سمجھ رہے ہیں قرآن مقدس نے اس کی حکایت یوں کی ہے:

﴿ فَـقَـالَ الْـمَلُا الَّـذِيُـنَ كَـفَـرُوْامِـنُ قَـوْمِـهِ مَـانَـرِيْكَ الَّابَشَرَامِّفُلَنَا ﴾ (بار 18 ا ـ هود: آيت ٢٥)

ادلهُ ايمانيشرح تصيدهٔ نعمانيه

ترجمہ:ان کی قوم کے کا فرول نے کہا: ہم تو آپ کوئیں دیکھتے مگراپنے جیسا بشر۔

حضرت هودعليه السلام كي قوم آپس مين تبادلهُ خيال كرتي تقى:

﴿ مَا هَلَا إِلَّا بَشَرٌ مُّفُلُكُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشُرَبُ مِمَّا تَشُرَبُونَ ﴾ (باره

۱۸\_مؤمنون آیت ۳۳)

ترجمہ: بیتو تمہارے جیسے بشر ہی ہیں ، کیوں کہ بیو ہی کھاتے ہیں جوتم لوگ کھاتے ہوو ہی پیتے ہیں جوتم لوگ پیتے ہو۔

یمی بات حضرت شعیب علیه السلام کی قوم نے کہی کہ:

﴿ وَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مُّثُلُنا ﴾ (پاره١٩ ـ آيت ١٨١)

ترجمه بتم توجارے جیسے بشرہی ہو۔تو پھرہم تمہاری بات کیسے مان لیں۔

ممودنے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں تبصرہ کیا:

﴿ أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا تَّتَّبِعُهُ

ترجمہ: کیا ہم اینوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں۔(پارہ ۲۷\_قمرآیت۲۲)

غرض کہ جن کا فرقوموں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ،انہوں نے یہی کہا کہ ایک بشر ہمیں کیسے

ہرایت دیگا، جبیا کر آن مقدس ان کے اس قول کی حکایت بیان فرمائی:

﴿قَالُوا أَبَشَرٌ يَّهُدُونَنَا ﴾

ترجمه: بولے کیاایک بشر جمیں مدایت دیگا۔ (پاره ۲۸ ۔ تغابن آیت ۲)

قارئينِ كرام! آپغورفر مائيس كەكيابە جىلے بالكل ويسے نہيں جو يەبدىذ بهب رسول الله صلى الله

#### ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہتے ہیں۔کیا اِن کی دلیل وہی نہیں جو اُن کا فرول کی تھی۔اُن نادان کا فروں کی طرح اِن بیوقوف وہا بیوں کی نگا ہیں بھی ظاہر پر ہیں کہ بیقو ہماری طرح

رہتے، کھاتے، پیتے اور اسباب معیشت حاصل کرتے ہیں، ہماری طرح اعضائے جسم رکھتے

ىبىللىدا بمارى طرح بشر كىنے ميں كوئى حرج نہيں\_

کیکن میآ بات ِمبار که اعلان کررہی ہیں کہ نبیوں کواپنے جبیما بشر کہنا صرف گتاخی

ہی نہیں بلکہ کفر ہے، ایسے لوگ لا کھ جلے کریں، ہزاروں مدر سے کھولیں تبلیغ وین کے لئے کر رہ در دوں رہے کہ ایک اور اصلاح معاشرہ پر سیکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں،سب بیکار،سب

بے سود۔ایسوں کا انجام وہی ہے جو قرآن نے بیان فر مادیا کہ

﴿ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ ﴾

ترجمہ:ان سے نہی عذاب کم کیا جائیگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائیگی۔

بيلوگ اگراپني خيرچا بيخ بين تو بشر بشر كي رٺ لگانا حچوڙ دين اور امام ايل سنت

اعلی حضرت عظیم البرکت رضی الله تعالی عنه کا دامن تھام کریوں پکاریں! الله کی سرتا به قدم شان ہیں سے

ان ساخيس انسان وه انسان ہيں پيہ

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں

ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ

ورنه ہمارے امام کا بیاعلان بھی من کیں!

كلكِ رضا بے خيرِ خونخار برق بار اعدائے كهددوخير منائيس نه شركريں

# نی علیہ کے بشر ہونے کے متعلق علمائے دیو بند کا نظریہ:

دیوبندیوں کے شخ الکل خلیل احمدصاحب کہتے ہیں:

'' کوئی اونی مسلمان بھی فخر عالم علیہ الصلاۃ کے تقرب وشرف کمالات میں کسی کو مماثل آپ کا نہیں جانتا۔ البت فس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آوم ہیں کہ خود حق تعالی مماثل آپ کے جملہ بنی آوم ہیں کہ خود حق تعالی مفلکم " اور بعد اسکے" یو طبی الّی ، کی قید سے وہی

شرف تقرّب بعدِ اثبات ِمماثلتِ بشریت فرمایا پس اگر کسی نے بوجہِ بنی آدم ہونے کے آپ عروب کر سرور نام سرس مرد ہتا نام میں منافقہ میں ہوتا

کو' بھائی، کہا تو کیا خلاف نِص کے کہدیا؟ وہ تو خودنص کے موافق ہی کہتا ہے'' میں میں

میز تھتے ہیں: ''لا ریب اخوت نفسِ بشریت میں اور اولا دِ آ دم ہونے میں ہے اور اس میں

مساوات بنعل قرآن ثابت ہے اور کمالات تقرّب میں نہ تو کوئی کے اور نہ ہی کوئی مثل جانے \_ \_(براہین قاطعہ صسم مطبوعہ بلالی دھوک ہند)

## علمائے دیوبند کے نظریہ کارد:

خلیل احمد صاحب کے کلام کا حاصل میہ ہے کہ نفس بشریت میں تمام انسان آپ کے مساوی اور برابر ہیں۔ یہ نمی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی تھلی تو بین ہے۔ انبیائے کرام میں عام انسانوں کی بنسبت ایک وصف زائد ہوتا ہے۔ وہ وصف ''وصفِ نبوت'، ہے۔ بینفوسِ قدسیہ حاملین

وی ہوتے ہیں ،فرشتوں کا دیدار کرتے اور ان کا کلام سنتے ہیں۔اس لئے نبی کی بشریت اور

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

عام انسانوں کی بشریت میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

## د يوبنديون كاجواب اوراس كارد:

اگرفلیل صاحب کاکوئی معتقدیہ کے کہ: حضرت فلیل احمد صاحب کے کلام کامعنی یہ ہے کہ نبوت سے قطع نظر نفس بشریت میں مساوات ہے۔ تو ہم اس کا جواب بیدیں گے کہ اس طرح نفس حیوا دیت میں نظق سے قطع نظر انسان گھوڑوں، گدھوں، کتوں اور خزریوں کے مماثل ہے۔ اور ایسا کہنا بلا شبہ انسانوں کی تو ہین ہے۔ اس طرح نفس بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے مساوی کہنا ان کی تو ہین ہے اور ایسا کہنے والے کا ایمان سلامت نہیں روسکتا۔ معاذ الله من هذا القول المخبیث۔

[حل لغات] "بحار، ، : (واحد) بَحرٌ يسمندر يهداد ، ، : روشنائی چراغ مين جو تيل دُالا جائ اسے بھی مداد کمتے ہيں۔ "شُعَبُ ، ، : (واحد) شعبة فرقد کسی چيز کا گروه وشاخ ديہاں يہی معنی مراد ہے۔" يقدر ، ، : صيغه واحد فرکر غائب از باب ضرب قادر ہونا۔ "شقل کی تثنيہ ہے۔ بوچھ ديہاں جن وائس مراد ہيں قرآن ميں ہے ہونا۔" شقد خ لکم أيها النقلان (رحمٰن) ، ، ينزر ، ، : بهت کم " اسطاعوا ما ، : صيغه جمع فرکر غائب از باب استفعال ، وراصل استطاعوا تھا" تا ، ، کوحذف کرديا اسطاعوا ہوگيا ۔ " ادر اك ، ، : جاننا کسی شکی کی حقیقت تک پہو نجنا۔ از باب افعال۔

☆☆☆

### ادلهُ ايمانيشرح قصيدهُ نعمانيه

(٤٣) بِكَ لِى قُلَيبٌ مُغْرَمٌ يَا سَيِّدِى وَحُشَاشَةٌ مَحُشُوقٌ بِهَوَا كَا وَحُشَاشَةٌ مَحُشُوقٌ بِهَوَا كَا (٤٤) فَإِذَا سَكَتُّ فَفِيكَ صَمْتِى كُلُّهُ

وَإِذَا نَطَقُتُ فَمَا دِحاً عُلْيَا كَا

(٤٥) وَإِذَا سَمِعُتُ فَعَنْكَ قَوُلًا طَيِّباً

وَإِذَا نَظَرُتُ فَمَاأُرٰى إِلَّاكَا

[ ترجمه] ائے میرے آقا!میراایک چھوٹاسا دل ہے جو آپ ہی کاشیدائی ہے اور میری روح

صرف آپ کی محبت سے لبریز ہے۔

جب میں خاموش ہوتا ہوں تو میری ساری خاموثی آپ ہی کی محبت میں ہوتی ہے اور جب

بولتا ہوں تو آپ ہی کی رفعتِ شان بیان کرتا ہوں۔

اور جب سنتا ہوں تو آپ ہی کی پاکیزہ باتیں سنتا ہوں اور جب دیکھا ہوں تو سوائے آپ کے

مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا۔

[تشريح] حضرت سيّد ناامام اعظم الوصنيفه نعمان بن ثابت رضي الله نعالى عنه ذات وصفات،

محاس و کمالات، اخلاق و عادات ، نمایاں خصوصیات اور علم وفضل کے کو وگراں ہونے کے

ساتھ عشق رسول، زہدوتقویٰ اور عملِ صالح کا مثالی پیکراور فنا فی الرسول تھے زندگی کا ایک ۔

ایک لمحداطاعت رسول اوراشاعت سنت میں گزرتا تھا۔

حضرتِ موصوف نے اِن اشعار میں اپنے آقا ومولی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت ومحبت کا ظہار فر مایا ہے کہ یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپکا بیفلام آپ کی محبت میں سرایا ڈو با ہوا ہے، اس کی روح آپ کی الفت سے لبریز ہے، خاموش رہتا ہے تو آپ ہی کی شاخوانی میں، کان سنتے ہیں تو آپ ہی کے اقوالِ کی محبت میں، زبان کھلتی ہے تو آپ ہی کی شاخوانی میں، کان سنتے ہیں تو آپ ہی کے اقوالِ زریں کو، نگا ہیں دیکھتی ہیں تو آپ ہی کے جمالِ جہاں آرا کو۔

ایک رات میں پوراپورا قرآن تلاوت فر ماتے۔

مشهورمحد شحفص بن عبدالرحمن رضى اللدتعالى عندفر مات بين:

امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه نے تمیں سال تک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ کر قیام کیل فرمایا اورتیس سال برابر روزے رکھے۔

امام ابو يوسف رحمة الله علية فرمات بين:

امام صاحب رات اور دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رمضان المبارک میں ۲۲ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔

حضرت اسدابن عمر ورضى الله تعالى عنه نے فرمایا:

آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور رات بھر میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، حشیتِ الہی کا عالم بیرتھا کہ تر ہیب کی آیتوں پر بے

اختیارآ تکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے اور رونے میں الیں آواز نکلتی کہ سننے والے پڑوسیوں کوترس آتا تھا۔ (ماخوذ ازمحد ثمین عظام)

خشیت الهی ،عبادت وریاضت اور زہدوتقوی سب عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا صدقہ تھا۔ حقیقی عشق رسول کے بغیریہ چیزیں پیدانہیں ہوسکتیں۔ آج کے اس دوریرفتن

میں عشقِ رسول کے دعوے دارتو بہت ہیں کیکن ان کے افعال واطوار اور گفتار وکر دارہی ان کے دعوی کو باطل کر دیتے ہیں۔

الله تعالى جم سب كوسياعاشق رسول بنائے۔! آمين\_

[حل لغات] "قليب،،:قلب ك تفغير - جهوناسادل - "مغرم،،:عاش \_دلداده \_"

حشاشة، ،: مريض يازخي كي بقيروح-"محشوة،،:اسم مفعول از حشايحشو حشوًا

، بهرنا ين سكت، : صيغه واحد متكلم ازباب نصر فاموش موناي نطقت ، ، : صيغه واحد متكلم از

ضرب بولنا واضح بیان کرنا۔

(۳۲) يَا مَالِكِى كُنُ شَافِعِى فِى فَاقَتِى إِلَى اللَّهِ عَلَى فَاقَتِى إِلَيْ اللَّهِ عَلَى الْوَرَاى لِغِنَا كَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

[ترجمه] اے میرے سردار! ضرورت کے وقت میری شفاعت فرمایئے گا کیوں کہ میں مخلوق میں آپ کی غنا کاسب سے زیادہ مختاج ہوں۔

اے جن وانس میں سب سے مکرم ومحتر م!اے گلوق خدا کے خزانے!اپنے جود و کرم کی مجھ پر

بخشش کیجئے اورا پنی خوشنودی سے مجھے بھی شاد کام کیجئے۔

[تشریح] سورہ فاتحہ میں سوال کرنے کا طریقہ سے بتلایا گیا کہ جس سے پھیموض کرنا ہو پہلے

اسکی تعریف و توصیف اور مدح وستائش کی جائے اسکے بعد گزارش و درخواست پیش کی جائے

اور مقصود بیان کیاجائے۔ سیدنا امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے آتا ومولی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی

عظمت و رفعت ، جودوسخاوت ، کرم و بخشش ،حسن و جمال ، عادات و اخلاق اور معجزات و

كمالات كوبيان فرمايا، اب بارگاورسالت ميس بيعريضه بيش كرر بي بين كه:

ائے میرے آقا! بروزِ قیامت جب ساری خلقت آپ کی مختاج ہوگی اور آپ کے سواکسی کو

بارگاہِ ربِّ ذوالجلال میں کچھ کہنے کی جراُت نہ ہوگی اس وقت آپ میری شفاعت فرمائے گا ! کیونکہ میں مخلوق میں آپ کی رحمت کا سب سے زیاد دھتاج ہوں۔ائے جن وانس کے سردار!

آپ کی شان تو بیہ

واہ کیا جود و کرم ہے ھہم بطحیٰ تیرا نہیں ، سنتا ہی نہیں ما لگنے والا تیرا

دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اغنیا پلتے ہیں سرسے وہ ہے رستہ تیرا

فیض ہے ائے شہر تسنیم! نرالا تیرا آپ پیاسوں کے جس میں ہے دریاتیرا

لہذا مجھے بھی اپنے دریائے جودوسخاوت سے چند قطرے عطافر مادیجئے!

#### دریائے جودوسخاوت:

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى جودوسخاوت كاعالم بيقطا كه آپ نے بھى بھى سى سائل (ما تكنے والے) كے جواب ميں ' دنہيں' نہيں فر مايا۔اس سلسلے كى چند حديثيں ملاحظه فر مائيں!

(۱) حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے:

ما سنل النبى مَلْنِظِيْهِ عن شنى وقال: لا. (الثفابيعرينِ حقوق المصطفل جاص: ۸۲) ترجمه: ايسا بهجى نبيس ہوا كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے كوئى چيز ما كلى گئى ہو

اورآپ نے جواب میں 'دنہیں ہے یانہیں دوں گا'' فر مایا ہو۔

(۲) حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم

نے ارشادفر مایا:

"لـو ان لى مثل تهامة ذهبا لقسمته بينكم ثم لا تجدوني كذوبا ولا بخيلا، (سبل الحدى ٢٤٥هـ،٨٨ بحواله كشف بروه ص: ٢٢٧)\_

بخیلا، (مین انکاری کام:۸۸۰ بخواله کشف برده ص:۹۴۷). منابع

ترجمہ :اگرمیرے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابرسونا ہوتا تو سارے سونے کو میں تہہارے درمیان تقسیم کردیتا ، پھرنہتم مجھے جھوٹا یاتے اور نہ ہی بخیل ۔

(۳) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی الله علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا:

کیا میں تمہیں بیرند بتا دوں کہ سب سے زیادہ تنی کون ہے؟ پھرخود فر مایا کہ اللہ تعالی

سب سے زیادہ تخی ہے اور میں اولا دِآ دم میں سب سے زیادہ تخی ہوں۔ (نفس مصدر ص ۲۲۷) (۴) حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

قلت: يا رسول الله! انى سمعت منك حديثا كثيراً أنساه قال ابسط رداء ك فَبسطتُهُ فعرف بيده ثم قال ضُمَّ فضممتُهُ فما نسيتُ شيئا بعدُ. (الصح للخارى جارس: ٢٢- باب حفظ العلم)

ترجمہ: میں نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کی بے شار حدیثیں سنتا ہوں کین (ضعفِ حافظہ کے سبب) بھول جاتا ہوں۔ (حضور! کرم فرما دیں!) آپ نے فرمایا: چا در پھیلا ؤمیں نے پھیلائی۔ آپ نے دونوں ہاتھوں سے لپ بنا کر پھھڈ الا اور فرمایا: اس کو سینے سے لگالو! میں نے سینے سے لگالیا (تو میرا حافظ اتنا قوی ہو گیا کہ) اس کے بعد میں بھی کچھنیں بھولا۔

ان تمام روایتوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روحانی اختیارات ،شان تصرف اورعظمت بیخاوت کے جلوے نظر آرہے ہیں۔اسی لئے امام اعظم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جودوسخاوت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔

مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکارمیں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے

سرکاراعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں

ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا

موج بحرِ ساحت په لاکھوں سلام

اسى مفهوم كى ترجمانى كرتے ہوئے علامدا قبال نے كها:

نرفت لا بزبانِ مبارک برگز گر بسا شهد أن لا إلسه إلاّ اللسه

[حلّ لغات]" كن»: فعلِ امر ميغه داحد مذكر حاضراز نه مهر - بوجائي-

یہاں پرصیغهٔ امر بطور مجاز ' عرض و دعا، میں مستعمل ہے ۔بطور استعلاء کے ہوہی نہیں سکتا کیول کہ مخاطب پینمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ' ف اقد ، ، بختاجی ۔ضرورت ۔حاجت

یون ده ب مروس می این می این در می این در می الداری توانگری " کنز - "فقیر ، ، (جمع ) فقراء - محتاج - "غنی، : بے نیازی - مالداری - توانگری - " کنز

۔ ''فیقیر ''(جن )فیقیراء۔ محمان۔ ''غینی '' : بے ٹیازی۔ مالداری۔ توامری۔ کینیز '': (جمع ) کینوز ۔ نزانہ۔'' جد ''فعل امر بمعنی دعا۔ صیغہ واحد مذکر حاضراز باب نیصر

سناوت کیجئے۔" أد ض، بفعلِ امر صیغه واحد مذكر حاضراز باب اف عسال رواضي كرئے

ـ " رضی ، ، : رضامندی ، خوشنودی ـ

(٣٨) أنَا طَامِعْ بِالْجُودِمِنْكَ وَلَمْ يَكُنُ

لِاَبِيٌ حَنِيُ فَةَ فِيُ الْاَنَامِ سِوَاكًا

(٣٩) فَعَسَاكَ تَشْفَعُ فِيُهِ عِنْدَ حِسَابِهِ

فَلَقَدُ غَدَا مُتَمَسِّكًا بِعُرَاكًا

[ترجمه] يارسول الله صلى الله عليك وسلم! مين آپ كے جود وكرم كاخوا بهش مند بون اور آپ

کے سوابوری خلقت میں ابو حنیفہ کا کوئی سہار انہیں ہے۔

امیدہے کہ بوقت حساب آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے کیونکہ اس نے آپ کا دامنِ کرم مضبوطی کے ساتھ تھام لیاہے۔

[تشریح] ان اشعار میں صاحبِ تصیدہ حضرت امام اعظم رضی الله عنه، چارہ ساز در دمنداں حضورت الله عنه، چارہ ساز در دمنداں حضورت الله عنه میں در الله عنه الله علم الله الله علم الل

حضور رحمتِ عالمیال صلی الله علیه وسلم کی بارگاه بهس پناه میں یون فریاد کررہے ہیں کہ:

يارسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم! چول كه خدائ پاك كى بارگاه تك پهو خچنے كا ذريعه فقط آپ صلى الله عليه وسلم كى ذات والا صفات ہے، فلاح دارين آپ ہى كى اطاعت پرموقوف

۔ ہے۔اور یارسول اللہ! مخلوق میں آپ کے سواا بوحنیفہ کا کوئی (بھی حامی و مددگار) نہیں۔اس لئے اس نے آپ کا دامن کرم تھام لیا ہے۔اس کی لاج رکھ لیجئے! جس وقت اس کے اعمال

كاحساب مواس كى شفاعت فرما كر بخشش كايروانه عطافر ماديجيّا!

### وزن اعمال:

اس شعرمیں وعند الحساب ،، سے مراد بروزِ قیامت وزنِ اعمال کا وقت ہے۔

ميزانِ عمل كا قائم بوناحق ب\_اس كاثبوت اس آيت كريمه يس ب:

﴿ وَنَصْعُ الْمَوَازِيُنَ الْقِسُطَ لِيَوُمِ الْقِيَامَةِ فَلاَتُظُلَمُ نَفُسٌ شَيْئًا وَإِنُ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَرُدَلِ اَتَيْنَا بِهَا﴾ (الانبياء: ٣٤)

ترجمہ:اورہم قیامت کے دن انصاف کے تراز در کھیں گے۔سوکسی شخص پر بالکل ظلم خہیں کیا جائے گااورا گرکسی کاعمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اسے لے آئیں گے۔ اس کیا جائیں گے۔ جس کی اس میزانِ عدل میں بندوں کے اجھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔جس کی

ادلهُ ايمانية شرح تصيدهُ نعمانيه

نیکیوں نے اس کی برائی کا احاطہ کرلیا ہوگا اس کی نیکیوں کا بلڑہ بھاری ہوکراہ پر کو چلا جائے گاتو وہ فلاح وظفر سے شاد کام ہوگا اور جس کی برائیوں نے اس کی نیکیوں کا احاطہ کرلیا ہوگا اس کی نیکیوں کا بلڑہ ہلکا ہوکر نیچ آجائے گا اور پیخض محروم ونا مراد ہوگا۔

## وزن اعمال کی حقانیت کا احادیث کریمه سے ثبوت:

ام المؤمنين حضرت عا تشرضي الله تعالى عنها سے مروى ہے:

ان النبى عَلَيْتُهُ قال ليس احد يحاسب يوم القيامة الاهلك قلت أو ليس يقول الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش في الحساب يهلك متفق عليه (مَثَالُوة المَصَاتُ باب الحساب يهلك متفق عليه (مَثَالُوة المَصاتُ باب الحسابص:٣٨٣)

ترجمہ:حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروزِ قیامت جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہی ہوجائے گا۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کہتی ہیں: میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالی مینہیں فرما تا کہ '' عنقریب بہت معمولی حساب لیا جائے گا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف پیشی ہے۔ لیکن جس سے حساب میں تختی کی جائے گی وہ ہلاک ہوجائے گا (اور اس کے لئے مواً خذہ سے فی کھنا بہت مشکل ہوجائے گا)۔

حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

نے فرمایا:

اولهُ أيمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

الله تعالی میری امت میں ہے ایک شخص کو قیامت کے دن تما مخلوق سے متاز کر کے الگ کھڑا کر بگا۔ پھراس کے گناہو ں کے ننا نوے رجٹر کھولے جائیں گے جو منتہائے بصر (حدّ نگاہ) تک ہوں گے۔ پھراللہ تعالی فرمائے گا:تم اس میں سے کسی چیز کا انکار كرتے ہو؟ وہ كم كانبيں! ائے ميرے رب! الله فرمائے گا كيا تمہارا كوئى عذر ہے؟ وہ كم گا نہیں۔ائے میرے رب!اللہ تعالی فرمائے گا کیوں نہیں ہارے یاس تمہاری ایک نیکی ہے، آج تم يركونى ظلم نبيس كياجائے گا۔ پھرايك ير جي تكالى جائے گي جس يركه اوكا "اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمد ا عبده و رسوله " فرمائ گااس کواین میزان پر رکھو! وہ کہے گا کہائے میرے رب!ان رجسڑوں کے مقابلے میں اس ایک پر چی کا وزن کیا ہوگا؟ اللہ تعالی فرمائے گائم پرظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھران گناہوں کے رجسٹروں کومیزان کے ا بیک پلڑے میں رکھا جائے گا اوراس پر چی کو دوسرے میں رکھ دیا جائے گا تو ان رجسڑوں کا پلڑہ بلکہ ہوگا اوراس پر چی کا پلڑہ بھاری ہوگا اوراللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی ۔ ( مشکلوۃ المصابیح ص: ۲۸۸۔ باب الحساب۔المسند للا مام احمد بن عنبل ج۲، ص:۲۱۳ ـ رواه التر مذي وابن ماجه ايضا)

ان احادیث سے جہاں ایک طرف وزن اعمال کاحق ہونا ثابت ہور ہاہو ہیں سے بھی واضح ہور ہاہے وہیں سے بھی واضح ہور ہاہے کہ اللہ کے نقتل و کرم اور رحم و بخشش کی کوئی حدوا نہنا نہیں۔وہ قادر مطلق ہے بخشفے پر آجائے تو کسی بھی بہانے بخش دے اور اگر سخت گیری فرمائے تو بچنا مشکل ہوجائے۔اسی لئے تو کہا گیاہے کہ' رحمتِ حق بہانا می جوید بہانی جوید۔

لیکن جو وابتنگانِ دامنِ مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم بیں انہیں مصطفیٰ کی شفاعت خود تلاش کیگی اوراپنے محبوب کی شفاعت سے رب تعالی انہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔

اسى كئة وحارب امام فرمات مين:

اب تو لا کی ہے شفاعت عفو پر برجتے عام ہوہی جائے گا

جس کے ماتھے شفاعت کا سہرار ہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام

اسی لئے ہرامتی کوسرکار کی شفاعت کا آسراہے، آپ سے دست گیری کی امید ہے

اورآپ کی شان رحمت سے بعید ہے کہاپنی ذات سے شفاعت وامداد کی آس لگانے والے کو محروم فرمادیں۔ان اشعار میں حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اسی عقیدہ اورفکر

کی ترجمانی کی ہے۔

اورامام شرف الدين بوصرى رحمة الله علية فرمات ين

هو الحبيب الذي ترجي شفاعته

لكل هول من الأهوال مقتحم

ترجمہ: وہ ایسے حبیب ہیں جن کی شفاعت کا آسرا ہر پیش آنے والی مول ناک

مصيبت يس كياجاتا - اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم بوسيلة سيدنا

مُعَلِمَالُهُ محمد عَلَيْسُهُ . آمين

[حلّ لغات] وطامع ،،:اسم فاعل ازباب سمع طمع كرنا- لا في كرنا- أنام ،،:

مخلوق \_اس میں دولختیں اور ہیں (۱) أنام (۲) أنيم \_گر انیم كااستعال صرف اشعار میں

ہوتا ہے۔''غَدَا،،:ازبابِ نصر مضیح کے وقت جانا۔ یہاں پر'صار،، کے معنی میں ہے ۔''غرای،، : عروہ کی جمع ہے۔ری کا پھندا۔قابلِ اعتاد چیز۔ یہاں حضور کا دامن کرم مراد ہے۔ کیونکداس سے زیادہ قابلِ اعتاد چیز کوئی اور نہیں۔

> (۵۰) فَكُلُ نُستَ أَكُرَمُ شَافِعٍ وَ مُشَفَّعٍ وَ مَنِ الْتَجَا بِحِمَاكَ نَالَ رِضَاكَا (۱۵) فيا جُعَلُ قِرَاكَ شَفَاعَةً لِى فِى عَدٍ فعَسٰى أُرِى فِى الْحَشُرِ تَحُتَ لِوَاكَا

[ ترجمه ] کیوں کہ آپ صلی اللہ علیک وسلم سب سے باعزت شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی ،اورجس نے بھی آپ کی پناہ گاہ میں پناہ لی اسے آپ کی رضا وخوشنودی حاصل ہوگئی۔

توبروزِ قیامت آپ پی شفاعت سے میری ضیافت فرمائیں، امید ہے کہ مجھے حشر میں آپ کے برچم تلے جگہ فصیب ہوجائے گی۔

[تشریخ] ان اشعار میں بھی سیّدنا مام اعظم رضی الله تعالیٰ عند نے سرور کا کنات صلی الله علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی ہے اور ان الفاظ میں عریضہ پیش کیا ہے کہ یارسول الله! آپ شافعین میں سب سے معظم ومکر میں، فتح وظفر آنہیں کامقد ربنتی ہے جوآپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے ہیں۔حضور! میں بھی آپ کی پناہ میں آگیا ہوں، لہذا مجھے بھی

شفاعت سے شاد کام فرما کراپنے پر چم تلے جگہ عنایت فرماد بیجئے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم اوّلِ شافع بين:

گزشتہ اوراق میں شفاعت کے تعلّق سے کافی کچھ لکھودیا گیا ہے۔ وہیں پر دلائل و براہین سے بیٹابت کر دیا گیا کہ قیامت کے دن رسول پاک اپنے گناہ گارامتیوں کی شفاعت فرمائیں گے جبیبا کہ حدیث یاک

#### شفاعتي لأهل الكباثر من امّتي

ترجمہ:میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔(الجامع للتر مٰدیج۲باب ماجاء فی الشفاعة ص: ۷۰)

کی دلالت سے واضح ہے بلکہ آپ کے بابِ شفاعت کو وافر مانے کے بعد دیگر انبیائے کرام ، مرسلتین عظام بلکہ اولیاء ومشائخ ذوی الاحتر ام بھی شفیع بن کرگنہ گاروں کو دوز خ سے نجات دلوائیں گے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آقائے کر پیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسب سے معظم شافع اور سب سے مکر مشقع قرار دیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقلی شافع اور شقع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ کواق لیت حاصل نہ ہوتو افضلیت بھی حاصل نہ ہوگی کیوں کہ اقلیت کے لئے افضلیت لازم ہے۔ بلکہ یہاں لزوم طرفین سے حاصل نہ ہوگی کیوں کہ اقلیت کے لئے افضلیت لازم ہے۔ بلکہ یہاں لزوم طرفین سے ہے۔ لہذا ایک کی فی دوسر کے کنی کوستلزم ہوگی۔

پس بیجہ لکلا کہ قیامت میں انبیاء ومرسلین ،علاء وزاھدین سجی شفاعت فرمائیں

گے اور ان کی شفاعت مقبول بھی ہوگی لیکن جو ذات سب سے پہلے شفاعت کریگی اور سب

سے پہلے جس کی شفاعت بابِ اجابت سے ظرائیگی وہ شفیج المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہوگی۔

لہذا آپ تمام شافعین ومشفعین سے افضل و بہتر ہوئے۔ ابن ماجہ شریف میں صحابی رسول حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندسے حدیث مروی ہے کہ سرکار علیہ الصلو ة والسلام نے فرمایا:

و أنا اوّل شافع و اوّل مشفّع يو م القيامة ولافخر

ترجمہ:سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا،سب سے پہلے میری شفاعت قبول

ہوگی \_ میں بطور فخرنہیں کہ<sub>د</sub>ر ہاہوں \_(اسنن لاین ماج<sub>ی</sub>ں:۳۱۹)

اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےاوّلِ شافع ہونے پر چند حدیثیں پیش کر دی جا کیں تا کہ آپ کی آنکھوں کونو راور قلب کوسر ورحاصل ہو۔

حضرت سيدنا ابو ہريره رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

قال رسول الله عَلَيْكَ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، و أوّل من ينشقّ عنه القبر، واوّل شافع و اوَّلُ مشفَّع (الحيح لمسلم ٢٢٠)

ترجمہ:حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن ساری اولا دِآ دم کا سردار ہوں گا میں سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لاؤں گا،اور میں پہلاشافع ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنهما نے فرمایا:

سے کثرت والا ہوں۔

قال رسول الله عَلَيْكُ أنا أوَّل النّاس يشفع في الجنة وأنا أكثر الصحيح لمسلم جاص: ١١٢)

ترجمہ:حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: میں تمام لوگوں میں سے پہلے مخص جنت میں ( دخول کے لئے ) شفاعت کروں گا ،اور میں پیروکاروں کے اعتبار سے تمام نبیوں ۔

حفرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہيں:

قال رسول عَلَيْكُ ألا و أنا حبيب الله ولا فخر و أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أوّل شافع و أول مشفّع يوم القيامة ولا فخر وأنا أوّل من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لى فيدخلنيها و معى فقرآء المؤمنين ولا فخر و أنا أكرم الأوّلين والآخرين ولا فخر . (الجامح للتر مَدى ٢٠٢ المباجآء في فضل النبي عَيَّاتُهُ )

ترجمہ:حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: سن لوا میں ہی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں لیکن یہ میں بطور فخر نہیں کہتا ( بلکہ تحدیثِ نعمت کے طور پر کہتا ہوں) میں ہی قیامت کے دن حمد کا جمنڈ الھانے والا ہوں اور یہ میں بطور فخر نہیں کہتا ،اور قیامت کے دن سب سے پہلا شافع ( شفاعت کرنے والا ) میں ہوں اور سب سے پہلا مشفّع ( جس کی شفاعت قبول کی جائے گی ) بھی میں ہی ہوں اور یہ میں بطور فخر نہیں کہدر ہا ہوں ،اور سب سے پہلے جنت کا کنڈ اکھئکھٹانے والا ( بھی ) میں ہی ہوں ،اللہ تعالیٰ میرے لئے اسے کھولیگا

اور مجھے اس میں داخل فرمائیگا اور میرے ساتھ غریب مؤمن ہوں گے اور میں بیابطور فخرنہیں کہدر ہا (بلکہ تحدیثِ نعمت مقصود ہے) میں اولین وآخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور میں اسے بھی بطور فخرنہیں کہتا۔

#### لواءالحمد:

اس شعر میں سیدناامام اعظم رضی الله تعالی عندنے چوں که 'نواء المحمد ،، کے تلے حضور سیدِ عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کی آرز و و تمنا کا اظهار کیا ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر چم حمد و ثنا کی حقیقت وعظمت سے متعلق کچھ معلومات فرا ہم کردی جا کیں۔

حضرت صدرالشر بعه علامه مفتى محمد المجمعلى اعظمى رحمة الله تعالى عليه فرمات مين:

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کلم کو ایک جھنڈ امر حمت ہوگا جس کولواء الحمد کہتے ہیں، تمام مؤمنین حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب اس کے بینچے ہوں گے ۔ (بہارِ شریعت حصہ اول ص: ۱۲۷م مجلس المدینۃ العلمیہ )

حضرت الونضر ورضى الله تعالى عنه فرمات بين:

خطبنا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما على منبر البصرةفقال:قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: انه لم يكن نبى الاله دعوة قد تنجزها في الدنيا وانى قد اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى و أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أوّل من تنشق عنه الأرض ولا فخر، و بيدى لواء

الحمد ولا فخر ، آدم فمن دونه تحت لواثى ولا فخر ...الحديث بطوله (المستدلال مام احمر بن منبل جاص: ۲۸۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنصما نے بھرہ کے منبر پرہمیں خطبہ دیا اورارشاد فرمایا: حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: بےشک کوئی نبی ایسانہیں گزرا جس کی کوئی نہ کوئی دعاالی نہ ہوجو دنیا ہی میں پوری ہوگی ہو، کین میں نے اپنی دعا بچا کررکھی ہے تاکہ روز قیامت میں اولا وآ دم کا سردار ہوں گا ، اور جھے اس پر فخر نہیں ہے ، سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی ، لیکن مجھ اس پر فخر نہیں ہورے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا ، لیکن میں بطور فخر نہیں کہ رہا ، آدم ومن سواسب میر ہے۔ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا ، لیکن میں بطور فخر نہیں کہ رہا ، آدم ومن سواسب میر ہے۔

حضرت عباده بن صامت رضى الله تعالى عندروايت كرتے ہيں:

پر چم تلے ہوں گے بلین مجھےاس پر بھی فخر نہیں ہے۔

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ما من احد آلا وهو تحت لوائى يوم القيامة ، ينتظر الفرج و انّ معى لواء الحمد أنا أمشى و يمشى الناس معى حتى آتى باب الجنة فاستفتح فيقال: من هذا ؟ فأقول: محمد ، فيقال: مرحباً بمحمد . فاذا رأيت ربى خورت له ساجداً. (المتدرك للحاكم جاص: ۸۳)

ترجمہ:حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں روزِ قیامت (بھی) لوگوں کا سردار ہوں گا اور بیر میں بطور فخر نہیں کہتا ، اس دن ہر کوئی میرے جھنڈے تلے ہوگا اور وہ

نجات کا منتظر ہوگا اور بے شک پرچم حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں چلوں گا تو میرے ساتھ لوگ چلیں گے بہاں تک کہ میں جنت کے دروازے پرآ وَ نگا اورا سے کھولنے کے لئے کہوں گا، پوچھا جائیگا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا: محمد (علیقیہ) تو کہا جائیگا: محمد (علیقیہ) خوش آ مدید۔

جب میں رب تعالیٰ کودیکھوں گا توسجدہ ریز ہوجاؤں گا۔

امام اللي سنت اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه فر ماتے ہيں:

جس کے زیرِ لوا آدم ومن سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھول سلام

صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے

لواکے تلے ثنا میں کھے رضا کی زباں تمہارے کئے

سرکار کی شفاعت کے بیتنی ہونے کے باوجود کسی کے لئے میہ ہر گزروانہیں کہ آپ

کی شفاعت پر تکریکر دریائے معصیت میں غرق ہوجائے اور اپنے آپ کو جنت کاحق دار تصوّر کرنے لگے۔

کیوں کہ بیر رسول باک کی ناراضگی کا سبب اور شریعت کے نقاضے کے خلاف

ہے۔اس کئے ہرمؤمن کے لئے بہ ہرحال بیضروری ہے کہ تمام فرائض وواجبات بلکہ جملہ سنن ومستخبات کوادا کرتا رہے اور جملہ محرمات ومکروہات ِتحریمیہ و تنزیہیہ سے بچتا رہے۔

اللُّهم ارزقنا اتباع النبي مَأْنَا في كلِّ ما أمرنا به و في كلِّ ما نها نا عنه.

[حلّ لغات] "التجأ،، : صيغه واحد ذكرعًا تب ازباب افتعال بناه لينا- "نال،،

: صيغه واحد مذكر غائب ازباب سمع و ضرب بمعنى بإنا ـ حاصل كرنا - " قرى ، ، : مهما في كا

کھانا۔مصدراز بابِ ضرب ۔مہمان کی ضیافت کرنا۔ "غدد،: آکندہ کل۔ یہاں روزِ قیامت مرادہے۔" اُری،: (جمع )الویة۔ قیامت مرادہ اس سے مرادلواء الحمدہے۔

(۵۲) صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ يَاعِلَمَ الْهُلاى مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ الللْمُلِمُ اللللِّلِلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ترجمه] ائے ہدایت کے روش مینار! آپ (صلی الله علیک وسلم) پر الله رحمتیں نازل فرمائے! جب تک عاشق آپ کے روضہ اقدس کے مشاق رہیں۔اور آپ (صلی الله علیک وسلم) کے تمام صحابہ کرام ، تا بعین عظام اور آپ کے ہر حامی و مددگار پر بھی رحمتیں نازل ہول۔

[تشریح] حضرت سیدنا امام اعظم رضی الله عنه نے رسولِ اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے استمد ادواستغاثہ کرنے کے بعد آپ کے پچھاوصاف و کمالات اور فضائل و مجزات کا ذکر فرمایا ۔ پھر آپ سے شفاعت کی درخواست کی۔

اب دعائے شفاعت کے بعدائے قصیدہ کوصلوٰۃ وسلام پرختم کرکے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نیک کا مول کا اختقام صلوٰۃ وسلام پر ہونا چاہیے! یہی جمارے اسلاف کرام اور بزرگانِ دین کا طریقہ رہا ہے اوراُ خباروا حادیث اس پردلالت کررہی ہیں۔

## دعا كاول وآخر درود يرمض كي فضيلت مين احاديث وآثار:

حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں:

میں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے،حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے، جب میں بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ عز وجل کی ثنا کی پھر

نی صلی الله تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا پھر میں نے اپنے لئے سوال کیا تو نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایاتم سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا۔ بیرحدیث حسن سیح ہے۔ (سنن التر مذی رقم

الحديث ٥٩٣)

حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه في فرمايا:

دعا آسان وزمین کے درمیان موقو ف رہتی ہےاس میں سے کوئی چیز او پرنہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ (سنن التر نہ ی رقم

الحديث ١٨٦)

احد بن الحواري نے كہا:

میں نے ابوسفیان الدارنی سے بیسنا کہ جواللہ سے اپنی حاجت کے سوال کا ارادہ

کرے وہ پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھراپنی حاجت کا سوال کرے، آخر میں پھرنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر

پڑھے ہوئے درود کو قبول کیا جاتا ہے اور وہ اس سے بہت کریم ہے کہ درمیان کی دعاؤں کورد

كردے \_(جلاءالافهام ص ١٦\_ بحواله تبیان القرآن جوص:٥٣٩\_٥٥٠)

اس طرح کی متعدد حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اعمال صالحہ یا دعائے خیر کے اول یا آخر درودِ پاک پڑھ لیا جائے تو اس کے وسلے سے دعا بھی قبول ہوگی اور اعمال

صالح بھی مقبول ہوں گے اور کیوں نہ ہوجب کہ خود خالق کا ئنات فرما تاہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَائِهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُ اصَلُّوُ اعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا ﴾ (احزاب:٤٦)

ترجمہ: بے شک اللہ اوراس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، ائے ایمان والوں! تم بھی ان پر درود پڑھواور بکثر ت سلام پڑھو۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درودِ پاک بھیجنا جملہ ملائکہ مقربین بلکہ خود خالق کا تئات عز وجل کاعملِ دائمی ہے۔لہذااس کے اور اس

کے ساتھ مانگی گئیں دعاؤں کے مقبول ہونے میں شبہیں کیا جاسکتا۔

اس لئے سیدناا مام اعظم رضی اللہ عنہ نے دعا کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کی آل واُصحاب کی ہارگاہ میں درودوسلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔

## معنى صلوة كي محقيق:

صلوة كامعنى رحمت وبركت اورحمد وثنائے عربی میں نماز کو بھی ''صلواۃ ، ، اسی وجہ سے كہتے ہیں كہاس كے پڑھنے سے رب كی رحمتیں اور بركتیں نازل ہوتی ہیں اور بندہ تعریف وقو صیف كاستحق ہوجا تاہے۔

لیکن منسوب الید کے بدلنے سے اس کامعنی تبدیل ہوجاتا ہے۔ اگر اس کی نسبت

اولهُ ايمانية شرح قصيده تعمانيه

رب تبارک و تعالی کی طرف کی جائے اور کہا جائے کہ 'اللہ تعالیٰ رسول اللہ پراور مسلمانوں پر صلوائة پڑھتاہے، تواس کا معنی ہے کہ وہ ان کی حمد و ثنا کر تا اور ان پر حمتیں نازل فرما تا ہے۔ اور اگر اس کی نسبت رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کر کے یوں کہا جائے کہ 'حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں پر صلوائة پڑھتے ہیں، تواس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں پر صلوائة پڑھتے ہیں، تواس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لئے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تواس کا معنی نزول رحمت یا مغفرت کی دعا کرنا ہے۔

#### ایک علمی نکته:

رب تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب پر درودِ پاک پڑھنے کا تھم دیا اور فرمایا:
"صلوا علیه و سلموا تسلیماً اوراس تھم پڑمل پیراہونے کے لئے جب ہم حضور صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو یوں عرض گزار ہوتے ہیں "السلم صلل
علی سیدنا مو لانا محمدِ" [ائے اللہ! تو (ہی) ہمارے آقاومولا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر
دروذ تھیج یکوں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ومرتبہ اور آپ کی قدر
ومزارت کیا ہے اور آپ عظمت ورفعت کے س مقام پر فائز ہیں اور آپ پر درودوسلام پڑھنے
کے آداب وانداز کیا ہیں۔

لہذاہم''صلواۃ، کواللہربالعزت ہی کے حوالے کرکے یوں عرض کرتے ہیں کہائے اللہ!اپنے رسول کے حقائق ومعارف اور مراتب ومنا قب کو کما حقہ تو ہی جانے والا ہے،ان کے رتبہ 'جلیلہ اور مرتبہ عظیمہ کے موافق تو ہی درود بھیج سکتا ہے سوتو ہی ان پرصلوۃ

ג'ש

# بيشكى اوردوام كوبتانے كى مختلف تعبيرين:

اس آخری شعر میں روضۂ مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت کے لئے

عاشقوں کے رونے ،گڑ گڑانے اور بے قرار رہنے کا ذکر ہے اور بھی جانتے ہیں کہ بیسلسلہ

قیامت تک جاری رہیگا تواب اس شعر کا مطلب بیہوا کہائے اللہ! اپنے محبوب سلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعا

علیہ وسلم اوران کی آل واصحاب پرضح قیامت تک رحمت ونور کی بارش برسا تارہ۔ عربی شاعری میں ہمشیکی اور دوام کو بتانے کے لئے مختلف تعبیریں استعال کی جاتی

بي مثلاً

"ما اختلف الملوان،، اور "ما تعاقب الملوان،،

ترجمہ:جب تک صبح وشام آتے جاتے رہیں اور جب تک بیرایک دوسرے کا

تعاقب كرتے رہيں۔

"ما أقبل الليل و أدبر البهار،،

ترجمہ:جب تک رات دن آتے جاتے رہیں۔

"ما تعاقبت الأنوار والظلمات،،

ترجمه:جب روشنیاں اور تاریکیاں ایک دوسرے کا پیچھا کرتی رہیں۔

"مادامت السماوات والأرض،

ترجمہ:جب تک آسان وزمین باقی رہیں۔

"ما طلعتِ الشمس و أضاءت الأكوان"

ترجمه: جب تك سورج طلوع بوتار باوركائنات روش بوتى رب به ما هبت الرياح و دبت الأشباح"

ترجمه: جب تك بوائيس چلتى رئيل اورافراد چلتى رئيل به ترجمه: جب تك بوائيل چلتى رئيل اورافراد چلتى رئيل به تما أقلت الغبراء و أظلت السمآء"

ترجمه: جب تك زئين الحاتى رب اورآ سان سايگن رب به ترجمه: جب تك زئين الحاقة على غصون البان"

ترجمه: جب تك كوترى در حب بان كى شاخول پنغه شخى كرتى رب ترجمه: جب تك كوترى در حب بان كى شاخول پنغه شخى كرتى رب به ترجمه: جب تك كوترى در حب بان كى شاخول پنغه شخى كرتى رب به در عب عليات البان"

ترجمہ:جب تک بادِصاسے درختِ بان کی شاخیں جھوتی رہیں۔

"ما أطرب العيس حادى العيس بنغمه،،

ترجمہ:جب تک حدی خواں اپنے نغموں سے اونٹوں کومستانہ وارچلاتے رہیں۔"

"ما غرد الورقآء علىٰ بان ،،

ترجمہ: جب تک کبوتر در حتِ بان پر نغمہ سرائی کر تارہے۔

" ما أطرب الورقآء بالالحان ،،

ترجمہ:جب تک فاختا ئیں خوش الحانی کے ساتھ گاتی رہیں۔

اس طرح کی ایک تعبیر " ما حن مشتاق الی مثواک ، بھی ہے اور میرے

خیال میں یہ تبعیر مذکورہ تمام تعبیروں سے عمدہ وبہتر ہے۔ کیوں کہ کسی میں صبح وشام کا ذکر ہے تو کسی میں کبوتری اور درخت بان کا بیان ،کسی میں حدی خواں کے نغموں کا تذکرہ ہے تو کسی میں ان کے اونٹوں کا ذکر کیکن اس تعبیر میں رسول معظم ،فخر کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضۂ پاک کا ذکر جمیل ہے۔الہذا دوام واستمرار کو بتانے کے لئے بیسب سے بہتر تعبیر ہے۔ کیوں کہاس میں مقصد کی اُدائیگی بھی ہے اور محبت کا اظہار بھی "من أحبّ شيعًا أكثو ذكره،،[محبت كرنے والاايغ محبوب كا ذكر خوب كثرت سے كرتا ہے] [حلّ لغات] "صلى ،،: صيغه واحد مذكر غائب از باب تفعيل ـ الله معليه ـ بركت دینا۔اچھی تعریف کرنا۔رحت نازل کرنا۔''عسلہ،،:برچم ۔قوم کامردار۔راستہ کانشان۔ اونچاپهاژ (جمع) أعلام يُنمنوي، : اسم ظرف از نيوي ينوي (ض) اقامت كرنا (جمع) مثاوی ـ''صـحـابه،،: وهخوش نصيب حضرات جوايمان كي حالت ميں حضورصلي الله عليه وسلم کے دیدارہے مشرف ہوئے ہوں اورایمان ہی بران کا انقال ہوا ہو (واحد) صاحب ۔ "تــــــــابــــعیــــن ،،:وه حضرات جنهوں نے بحالت ایمان کسی صحافی کا دیدار کیا ہو اورايمان بي برخاتمه بوا بو - "والسيِّ، ، : صيغه واحد مذكر غائب ازمه ف علة دوي كرنا ، مدد

\*\*\*\*

ادلهُ ايمانية شرح قصيدهُ نعمانيه

قد وقع الفراغ بفضل اللهِ تبارك تعالى وبعون رسوله الأعلى من ترجمةِ هذه القصيدة النعمانية الميمونة و شرحِها يوم السّابع و العشرين من شهر ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين وأربع مأة وألفٍ من الهجرة النبوية قبلَ صلوةِ العصر قليلاً وأنا العبد الفقيرُ إلى اللهِ الغنى محمد إكرام الحق القادرى المصباحى من سكّانِ قرية سنكروسي بمديرية انّاؤولاية اترابراديس بالهند. اللهم ثبّت أقدامنا وأقلامنا على الحقّ والإيقان و بعّدنا عن الزّلل والخطاو العصيان في كل حين و آن وأغرقنا في بحرِ المعرفةِ والغفران والعلوم و العرفان واحشُرنا مع من يتبع الإمام أبا حنيفة النعمان وأدخِلنا به بحبوحة الجِنان بجاه وبيبك سيّد الإنس والجانّ.

#### تمّت بالخير

وصلى الله تعالى على خيرِ خلقه سيدنا محمد و آله و صحبه وبارك وسلم

# مآخذ ومراجع

| مُتَوَفِّى    | مصنفين                                      | شار کتب                           |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|               | منة ل من الله عزوجل                         | ا القرآن الكريم                   |
| ۴۱۳۱ه         | اعلى حضرت امام احمد رضاخان قادري            | ۲ کنزالایمان                      |
| #Y+Y          | امام فخرالدین محمد بن ضیاءالدین بن عمررازی  | ۳ النفيرالكبير                    |
| ه۱۳۷ <u>۲</u> | علامه سيدنعيم الدين مرادآ بإدي              | ۴                                 |
| 1294ھ         | علامتقی علی خان (والداعلی حضرت)             | ۵ الكلام الأوضح فى تفسير الم نشرح |
|               | علامه غلام رسول سعيدي صاحب                  | ٢ تبيان القرآن                    |
| <b>₽</b> 167  | امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخارى        | ے صحیح ابخاری<br>امد ا            |
| الاناط        | امام الوالحسين مسلم بن حجاج قشيرى           | ۸ الفیحی کمسلم                    |
| ø129          | امام ابوعیسی محمد بن عیسی <i>تر ند</i> ی    | ٩ السنن للترندي                   |
| <u> 1214</u>  | امام ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن ملجه       | ١٠ السنن لابن ملجه                |
| ۵21 <u>م</u>  | امام ابودا ؤدسليمان بن افتعث سجستاني        | اا السنن لا في داؤد               |
| الهماط        | امام احمد بن حنبل                           | ۱۲ منداحد                         |
| 06PY          | امام ولى الدين تمريزي                       | ١٣ مڪلوة المصابيح                 |
| ۵۴۹۵          | امام ابوعبدالله مجمع عبدالله حائم غيثا بورى | ۱۴ المعتدرك                       |
| ۵∠4 <u>م</u>  | علامه على متى بن حسام الدين مندى بربان پورى | ۱۵ کنزالعمال                      |
| <i>6</i> 767  | امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخارى        | ١٦ االادبالمفرد                   |
|               |                                             |                                   |

|                | علامه شهاب الدين محمد بن احمد ابوافتح ابشيبي | ٣٧ المتطر ف في كل فن متظرف             |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 146۲ھ          | شخ عبدالحق محدث د ہلوی                       |                                        |
| <b>⊿۹•</b> ∠   | علامه عين الدين بن مولا ناشرف الدين          | وس معارج النبوة                        |
|                | <i>ېر</i> وى                                 |                                        |
| سهمااه         | علامه عبدالغثى ثابلسى                        | الحديقة الندية شرح الطريقة             |
|                |                                              | الحمديي                                |
| <b>∞</b> ∠91   | علامه سعدالدين مسعود بن عمرتفتا زاني         | الهم شرح العقائد                       |
|                | علامه مهدى بن احمد بن على بن يوسف فاسى       | ٣٢ مطالع أكمسر ات شرح دلائل            |
|                |                                              | الخيرات                                |
| +۱۳۵           | علامه مجمد يوسف بن اساعيل نبهاني             | مهم حجة الله على العالمين              |
| ۲۵۲اه          | شيخ عبدالحق محدث دملوي                       | •                                      |
| ماماس<br>ماماس | حافظا بوقعيم احمد بن عبدالله اصبباني         | هم ولائل النوة                         |
| ۸۵۲م           | حافظا لوبكراحمه بن حسين بيهقى                | الم <sup>هم</sup> ولاتك النبوة         |
| ۸۵۲ھ           | حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني   | م <sup>م</sup> تهذيب التهذيب           |
|                | علامه ليس اختر مصباحى                        | <sup>۳۸</sup> المدی <sup>ح</sup> النوی |
|                | <i>III</i>                                   | ۳۹    اصلاح فكرواعتقاد                 |
|                | <i>III</i>                                   | ۵۰ علامه فضل حق خیرآ بادی اور          |
|                |                                              | انقلاب ۱۸۵۷                            |
|                | علامه فتى احمد يارخان نعيمى                  | ۵۱                                     |
|                | مولوی رشیداحر گنگوہی                         | ۵۲ البرابين القاطعه                    |

مولا نا ڈا کٹر محمد عاصم اعظمی

علامهٔ جسٹس پیرکرم شاہ از ہری

صدرالشر يعه علامه امجدعلى اعظمى

حضرت علامه محمشفيج ا كاڑوي

علامه نفيس احمد صاحب قبله

مولوی اساعیل دہلوی

۵۳ محدثين عظام

۵۴ ضیاءالنبی

•

۵۵ بهارشریعت

۵۲ ذکرجمیل

۵۷ کشف برده

۵۸ ، تقوية الايمان

للمعرا

۵۹ المعجم المفهرس لمعجر .

٢٠ المعجم الوسيط

١١ المنجد في اللغة والأعلام

٦٢ مصباح اللغت